144 61. انەخىرىن قا مصد ا حالات v, 16 المكرانية وا مولئنا

تارم تخ اورلا نفن مواكرست شفه - أن كي خيد كا بيان زا أ مصيوا ييياتي تميين - جواربا ري تقليم ي ېن - چندېي جلدين باني ره کې مين · مر ہو بیت المقدس کی حکومت کے سیے لمكاه **ثر فو بيد** ارض خام كي ايك<sup>عر بي</sup>ا صديون كمصلانون اوعسيائون من جار نژاد ملکہ جو تھورنیراسِلام سے کئی صدی رمن منصف مزاج الكريزي مورخ سیلے دولت رم سے لڑی تھی اور شری مشركاكس كى ك ب كاتر مجمع نوك بها درې سيه مقابله کې تعا - سور جوعرمل تاریخون سے میں سے اسکا۔ عار لاردمين - بانسفه بديكات تاريخ سنده جلاقل - ابندائي اورأس كافلسفه -عهدست آخرز مامه محرّ بن قاسم تک -افسا نتزفيس يمنو عامري كومنقر اِس کُل سے پُرستے سے نظرا ملکا ہے حالات زندگی جوا بک صفوره کئیسیت ك فالحين عرب سندمومين كياك -ولكدا زمين شائع مول ته -او رکیبی حکومت کی - ۱ و رفا رسی اور تامریخ بغدا د- پیشمون بی کئی انگریزی مورخون کی ننایت قابل سرون مین تقتیم ہوئے و لگدا زین نع و او ق طريقة سئة غليط ك كئي ہے - عبر موا تما - ابل مطابع في أسع جدا كان على جنيد بغدا دي سلسله مثامير ملأ ای ملی کتا ب جھزت صبید قدس سرانعز نرمیک ما لات زندگی -آپ کی علیمین آپ کانفسو يوسف وغمبه مكمل أنس كم بيندنا تام اولا اورآب كا فلسفة اتى -الكرمِن يُسِيعِ بوسفُسق - ا وربرطرنسك س بن صبّاح - با ن فرقهٔ باطنیه تكميل كانفقهان مقاءاب في محال يدمرت که حالات زندگی اس کی تعلیمی امکا ہر کے ایک جلد میں شائع میں ہے میں -علر بهنس ا ورأس كه جا بنا زفدالي و ١٧ س فبت درى كأب كي سبي القدائي أسلامي سوانح عمري على بالأم حصد مي شا ل سبع -ك جوحالات اخبار معذب مِن شائع بول

ما اینا که تربین فراب کادالملک موری رسین ملکرامی در مالله قباله دارکرز ب بلک انسزژاش و رات آصفید علم وقسش و رینز یاعتبا رقوی خدماننه بجا (ارز کوستآه سکه نیعے بهی خواه ۱ در توم کی سرناچ کین - اُن کےصد م علی برکات میں سے ایک میڈی ہے کہ اُس کتا تئے تصنییف کرتے وقت اُس کا یو راکشبخانہ مرسے رخیتا رمین ثعا - ۱ ورامنیس کی د عانت و دستگیری ہے میں اس تا لیف کو مرتب کرسکا - سے یہ سے کہ بیرنا ریخ اگر کھے بھی قابل قدرتھو رکی باسے توجمنین کی ایک باقی رسنینے والی برکت سے ۔ اگر ا چہ نی الیال میں اگن کی ما لما بہ صبت سبے دور ہون اور صرت کے ساتھوفلا ہر کرتا جو كراب بري تم كاتعلق مسين إتى ريا -ليسكن إس سي انكا رُسنين كما حاسكتا كو میری اس عنت پرست بیراحق اُنفین کا ہے ۔ اور حب اِس کتاب کاعنوا ن قدرتی کوریران کی برکتون سے ہواہے تو سنچھ کو کی وہر منین کو اُن کے نام کو زمیب غنوان نه بنا ئون للمیہ بذا بین اپنی اس حتیر محنت کو اُن سکے نام نا می سسے معنو ن کرسکے بجمال ا دب اُ ن کی خدمت مین بیش کرتا ہون - ع الرقبول أفتد زست عزوترن فاكسار محموع الحليمغ

سارے ہندوستان کو چیوڑ کے سندمہ کے ایک گمنام حصنہ ملک کی طرف تر حبرکرنا - ۱ ورخصوص اُس شخف شّے کیے جو یہ کبھی و ہان گیا ہو - یہ وہان کےموجو حالات سے کوئی ذرتے وا نفیت رکھتا ہو۔نہ ائریت و بان کے با اثر لوگون سے تکآ حال ہو ناظرین کے لیے قابل چیرت صرور ہو گا۔ مگر ہتے یہ سے کہ ہند وستان عین م ہی وہ ماک ہے جس کی تاریخ کی طرف توجہ کرنے کی عزورت ہے ۔کیونکہ ا واقف مفین فارسی وانگریزی کے ہاتھون حتبنا فلم اس ملک کی تا رہنج پر ہوا ہے شایسی يك سيل اس جانب ميراخيال فتوح البلدان بلا ذرى كو ديكوك جوع وراس کے بعد عربی تاریخون خبٹرا فیون ا ورشقرنا مون پرحیس قدرز نظر بڑی گئی اُسی قدر زیادہ حزوت محسوس ہو تی گئی ۔ لیکن **فرا ہمی کت**ب کی فا ا ورا نی سبه بیفاعتی کا خیا ل کرمے جُراُت نه مو تی تھی۔ ا ت**فا کا ر**یاست جدرآباد مین أن دنون وقاراً لامهمها در ار یکه آرا سے مسند وزارت شق - اور محصواً ن کی سرکارسے خاص تعلقات تھے جن کو مرحوم کے خلف الرغبید نواب سلطان الملکہ کا م ا بني كريم التغني سنة آج تك نبا ه رسم من - حب ميرا بدخيال أن مردوم كومعلم مِوا تو قد ردا نی سینن قدرا فزائی کی - بطور النام پایخ ہزا رروسیه مرحمت فر آ کے بیری توصلہا فزا کی فرما ٹی ۔ اور حکم دیا کہ اِس سکے جس قدر اُجزا مرتب ہو جائیں اُون کے لاحظہ میں میں کر دیے جا یا کرین - اونفرنوا **ے عادا لملک بہار**ائے ا نيے بيش بهاكتب خالے كو گويا پيرسى إلى تقون مين دسمه ويا -ایسی فیا صایدا عایتون کے بعد بھی میں مستعد نے موتا تو بہت بڑی نافتکری تهي- غرض اس ما ريخ كويد وَّ ن كر نا شروع كيا - ا ور توحوا جزا سلَّط حاسَّة نواب صاحب مرحوم ومغنور کی نظر کیما ا ترسے گز رستے رہنے - یون یہ کما ٹ

تو ہوگئی ۔ گر چھینے کی نوست سنیں ہ<sup>ہ</sup> کی تھی کہ نواب د قارا لامرا بہا در کاانتما ل ہوا ورين وإن كي متير حالون سيع مناتر موك والتيح كنابون كم مودس سيم تے لکھن وائیں آیا چوخاص کو آپ صاحب معدوح سکے سلے اوراُ ن سکے اُ سے لکھی گئی تمعین - ایک ٹویٹی تا روح سندھر - اور دوسری تاریخ ارمیل مقدس میمه نه بین مولوی میمونز مرزا صاحب کی- اسه - کوجوان د لول<sup>اق</sup>ا سَرَرَ شِي سَكَهُ مَعِرَ زِعِيدِ سِهِ مِي رَمْتَا رَسَقِعَ ا در فِي الحال بْجنس عالِيمُ عدا كنت و لِيت آصفیہ کے ایک زُکن کینی ہائی کورٹ سے بیجے ہین وہی وہنی سبہ جوان کتاآ كى تصنيف مين الواب عا والملك بها دركو تها-بسبه إن كتابون كے تحصینے كى اور كونى منقول صورت نديبدا ہو ئي لُو ي سنَّه ٣٠ يخ سنزمو كو د لكُه ا رُسك سا غَدِ شائع كرنا شروع كر دياً - إ ولْعُلِيثُه کہ اُس کی بہلی حب بلد مرتب ہو گئی۔ جو آب کتابی صورت میں مرتب کر کے پیلک کے الم المران وي جالي ہے۔ این بین ضرورةً جغرا فید ا در قدیم دا لات بھی بڑھا دیے سگئے ہین – که نُزُ بعِیْداً مِن سَبِهَ کُتَا ہے، کل مذہبوتی لب پین غیری تحرنت کا تِبعہ ناظرین کو حرمت اِنْس مشتركه ويجيئه سد لكاكا جمان سع بنبراهم ون يغي حفرت رسالت كاعمد شراع بمواجه مستدهمين عراران كا دُور كوكي ممولي جيز مناعقا موه مستقل تاريخون كو یا متا سند اگر دید من سیا<sup>د بری</sup>ن کی سبت کومشش کی سه مگر کھیر بھی بعد دا آبو **ن** مريسيدا بهي إس ميدان مين بت كنيانش باقي سه - دوسري سلام في بوري ہے آغاز ہو گا - بتا لیے گئے کہ اس ملک کی تا رہنج مینی فارسی اور اتکویزنی شفوا سے کتنی ٹری فروکزائے تیں اورکیسی فاش علیان ہوگئ ہیں۔ کیونکہ اس جلاین جو واقعات مذكر د بو في بين فلوش كتبت اورتاريخون بين بعي موجودين - دوسرى جلد ہیں وہ وا تعان آئیں کے بن کا پتر سوا مطر پلیٹ کے جمع کیے ہو کے غیر تب ما يتن تاريخ كم أوركهين بذ نظر آسك كاست خاکسار - موعمالحلیش ر

كب م التداار جمن الركسيم ىيلا ياپ سبنده كي ابتدا اوراس كاحبرا فيهر زمانے کی متلون فراجیون سے سرقوم ا در سرملاک کو اگر کبھی نقصان میونخیا ہے تو 🛘 ہندھ برزمانے نهجی فائیسے کی بھی صورت نظراً جاتی ہے۔ مگر ملاک سبن تھ جواج ایک تھیوٹے خصائہ زمین کا ال کا دست ہر۔ » م ہے اِس کو بنیا بُرز مانے کے ہاتھوں کھی شاذ ونا در سبی فائدہ اُ مُٹھا نانعیب سوا موگا سمندر کا دیو تا <del>سند م</del>قوحس کے نام سے میر ملک برکت حاصل کر رہاہتے اُ سے بھی کچہ اسپی بے ہر وائی سے کام لیا کہ ڑیا نہ روز سر وزسندھ کومٹیا تا گیا ا ور اس نے اِس ماک کی مظامِسیت کا قصداً س کے نام میں سے شروع ہوتا ہے۔ اتبدا اللہ اسکا کیا تھا سارا شا بی منبد بهستان اِسی نام سے یاوکیا جاتا تھا۔ پھرایک ایسیا زمانہ آیاکہ جزیرہ ||اورکیارہ کیا-غاسے مزید سے مرف مغربی اضلاع کے ساتھ یہ نام مخصوص رہ کیا تھا۔ اور ایک احجل كا زما نه ك كدلفظ سنده مند وستان ك حنوبي ومغربي كوف برعرف اكب حيوك سے ریگستا فی حصد زمین کی مصیتون کا ساتھ دست رہاہتے۔ انسوس اس امرکی تمین کوئی ا ظلاع نهدین مل سکی که آرید لوگون کے آنے ہے اُلاع نہیں۔ سیکے میمان سے اصلی اور نمیرا ریہ باشند ون مین یہ ملک کس نا مست یا دکیا جاتا تھا مَّرَار مِيلُوگ حب من <u>. ومستان</u> مين آئے توان ڪي سلحہ نے بيكے اُس تمام عصرُ ملک س قبضه کرلیا <u>هب</u>یعه در پایسه آنگ سیراب کرتا ہے۔ اپنی فتو حات کا نقش گہرا ۱ و <sup>س</sup> مضبوط کرنے سے سیے اِن اضلاع بِتسلط حاصل کرسے اُنھون نے اپنی حمار آوری

ى دفتا دروك بى-اورىيىن سكونت يندير بېوسگىئے - اِسى وجەسىنے اُس ابتدا ئى زماسىنے مین یہ دریا آریہ لوگون کا دریا کہ لاتا تھا۔ اس یہ لوگون نے قبضہ کینے کے بعدارس وریا کا نام کا <del>ت ندیمور ک</del>ردیا۔ اِس کیے که نیزان کی زبان *سنسکایت مین سندی*قو سے میغے وریا کے تھے۔ او زیرسمند کا دیوتا اُن کے اعتقاد مین اس نام سے یا دکیا جا آیا تھا۔ پھر بھ اِ س ملک مین تھیلیے اور اِس مین دریا سے اٹاک پنجاب کی موجودہ بانچ ندیا اوا نیز سرسئوتی مذی نظرا کی تواس سرز مین کوستیا سنجمو (سات ندیان) کہنے گئے۔ ان من ہے مرسوتی جوسب دریا ُون کے مشرق مین اورسب سے جمچو ٹی ہیے فی انحال اکثرا خفک بڑی رہتی ہے گرفاری ہے جے سات سوبرس سیلے بڑی کھا رہی ندی مبتا نی جاتی ہے۔اور سنبدوُن کا عتقا دہتے کہ وہان سے غائب موکے گنگا اور ممبناین ا بی حس کے مل جانے سے تربنی کے لفظ کوشہرت ہو کی م تعبن الكرزم محققون كے حساب سے جناب سے تقریباً مبدر وسوبرس السيلي أربية توم نے مشرق كى طرف آكے قدم شرعها يا ا درو ( دى كذكاكى طرف شرعى ليكين ونگيرترائن سے معلیم ہوتا ہے کہ یہ اِس سے سمبت بیٹیتر کا وا تعدہے۔ فیریہ واقعہ میاہے حسن زمانے کا ہوگارہ لوگ اپنی اِس تحمندی کی رنته رمین جوجرا کے لرصے جاتے تھے وہ وہ یہ ملک سند تھو تھی وسیع ہوتا جاتا تھا۔ بہا درفاتحون کے جیندے الکے ساتھ ساتھ سے نام مشرق کی طرف طرحتیا جیارہ آ ، تھا۔ اور اُن تمام ممالک ہیر ا نبا تبفيه كرتا جاتا تها من كوارية لوگ فتح كرك انبا نباتے تھے۔ قرب تھاكم سارے ا ہند دیستان کا یہی نام ہو جاہے ۔ دمکین وادی گنگا تک ہیونخ کے آریون نے ا بنی مقبوضہ قلم کو آر ہے ورت کا خطاب دیے دیا۔ یہ ایک انسیا انقلاب تھاکہ لفظ سند تعوی و نیاسے میط جانے کا مدبت کجدا ندیشیہ میدا موکیا تھا۔ مگر آراون ہے میا نے بنی عماور مغربی زمبر وست طیروسی اور حرایث ایرانی الیسے نہ تھے کہ آریہ لوگ<sup>ان</sup> ليمقرركيه بوك اس شئے خطاب كوتسليم كيلتيد أنخون نے سندوستا ل عده تاريخ بناب معنف سيرمي لطيف-عده انڈین امیائرمصنفہ ڈیلیڈوہلیو نیٹر۔ سه انساككوميْدِيا برِمْانكا دنوڤ يستِحلقُه حالات بنجاب-

منده کی قدیم رمعوت رَبِرورت مُركها ملكيه سندَ عَوْسي كنت ربت حِس نا م سن كديه ملك أن مين شهرة

ایرا نیون کی زبان نے انبے تعرفات سے سنتھوکو بال کے سنتھ نبایا۔ السفط سندھک اور پیر کیالیا تغیر ہواکہ اُن میں لفظ سنگہی بدل کے مند موکیا۔ ایرا نبون کے اُس تغیرات۔ تعرب سے اور زیاد و لیتین کیا جاساتا تھا کہ لفظ سنتھو کا کوئی اثر نہ باقی سے گآ مَّرِغاً لَبَّ خودمغرى اصلاع مند كے لوگ إست اپني زبان مين خفيف كرك ستن يو كيته رب - اورشًا يابهي سبب واكه إس لفظ برزمان في عجعام ومنين عيرف يا أي ابايان مين يدلفظ سند موسد من بنت بي غير تومون كي زبان برط مد كامغر ب ودر و درا ز ملکون کی طرف حیلا- عرب ناک توسنېدىبى قعا- گايلونا ن ناک مهونچیسه ميخ آندرہ گیا۔ بھررونی خوومرف کی خرا دیر طرف سے آندسے اندیا ہوا۔ اورانگات ان میں چونکہ حرف وال سنین لمذا اب تقریباً سا رہھے تین سرار برس کے تعاب سے نام جو اصل مین سند تقو تھا انہ آیا بن کے الیسی شنوا رُصورت مین سم کاک مہونیا ہے کہ ہماسے سہت تا مل کے مور بہجان سکے۔

معلوم موتات كدايرا بنون في سنة عنوكومبدن في كيمبت دنوكي بعد حب دِ مکھ کھ سنر کی بلاد سبند سکے لوگ اسنبے ولمن کو سند بھر کہتے ہیں تو فالطی سے یہ الم متعلق لیزیو سمجه کئے کہ سنبدا س ملک کا نام ہے جید لوگ آرمیرورت کیتے مہیں۔ اُن کی اُلی علطی اور اُس پیردی مین میں غلطی عربون سے تھی مود اُل جسب کا پینتیجہ میوا کہ صرف مغربی اصلاع || کااثر-سبند سنترعد ر دهميُّتُه اوربا تي سارا مكر سبندكها حياست ليگا- اوراس برلطعت بر بہواکہ آر میں ورت کے رہنے والون نے بھی اِس بگریے بوسے نام سن کونسلیم کرلیا ا ور اِسی کی طرف نسبت کرکے اپنے آپ کو منبد د کتنے نگے۔ اب اِس سے بعدا مرانیوان کو ایک دوسرے نفرن کامو قع ملا۔ و د میرکرسندون کی طرف جو ما*کاک کی نسست* مند و نب تھے اُکھون نے ملک کو دوبارہ منسوب کیا اور یون آر پیرورت سندوستان بن گيا-

چینی سیاح ہوئ<del>ن نشیا گی</del> جو و فات سرور کا 'ن ت<sup>صلی</sup>م سے عاری<sup>ن</sup> || مبنی ساح ہو<sup>گ</sup> بنیتر کسه سه روانسه می سے مسلمه مع روسینه عن ملافت عنما نی سے تعلیم السیانگ کابمان

سال تک ممالک سند کا سفرکرتا رہا تھا اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے کہ منبرتوال ، قدیم ز مانے میں شنتو ا ورسین تو کے نام سے مشہور تھا مگراب اِس کے نام کا میجے تافظ اِنٹو ہے'' اِس سے یہ تیہ حلتا ہے کہ ہوئن ٹسانگ کے ز مانے سیر ایرا نیون کا بنا یا بیوا نا م<del>ر منب</del> بھی میران ت*اب آجیکا تح*فا- ۱ در آنگو تولقیناً یو نا نیون ساتهم يايب ودسكن ركع ساته آك تك اور فالما أن كابنا ياسوانا مراس جبنى مساح كي وقت مين موحو دعها س

مسلمان فاتحون کے آنے کے وقت اگر حیمشرقی اضلاع مندسنہ دھ کے سے عہد میں آ افیضے سے نکل فکیے تھے تاہم و د سارے مغربی م<del>ن دوستی</del> ن برھا دی تھا۔ ملک بعض وہ ممالک جواب منبد و رستان کی حدود سے تکل گئے مین وہ کھی اس مین شامل تھے۔ أس وقت تک نهنچات تھاا ور نہ باوٹستان۔ جو ٹی امحال عد ودسندکے باسرواقع مواہیے۔ نیجات اُن دنون کو سبتان شمیر کے جنوب میں ایک چیوٹی سی وادی کانا کم تھا جہاں مہاڑ دن ہے تھی نے جھوٹے بائخ مشیمے کی سے باسم ل کئے میں اور ارک وهارا میوکردر باسے جمعیار نب مین - ۱ ور خبال سیند در کے تحییات سند و ست این غاندان کے بانی ر<del>ا سے ج</del>ھونے اپنی اور راہبرکشریہ کی قل<u>رک</u>ے تناکز کریئے کے لیے علاقا رعدى قائمُ كيد تفيد أوربلوتي جن كوعرب لوگ ابني زباك مين بلوص كتيمين ىر بورد مايوب آن كے حنوبی سوا عل برٹرے لُوٹ ماركيا كرتے تھے ہے اور مہنوزاً <del>انا</del> نا م نے کسی حصر ملک کوانبا شین نبایا تھا۔ سندهد کی اِس زمانے کی وسعت کا انداز ہ کرناہیے تود مکھیے کہ را۔

سنده كاحديثه المبين البيائر وبلبية وبلبيوسن لمر-

عده بچ نامده ال تدرا سے بچے۔ سه مُرا صدالاطلاع عنه اساء الا مكنته و البيقاع أسين لكها سبت « بلوص ايك حبيكلي توم كا نام، جوسندهد کے سواهل بررستی ہے۔ ان لوگون کا کھروین منین ۔ بدویا ندزندگی سبرکریتے مین ہے جمی اور فتنہ انگیزی سین شہور مبن اسا فرکا مال ہی کینے پر کھاست سندین کرتے ملکہ بتجصرون سنے اُس کا سرکھی کچیل ڈاکتے بین ۔ععندالد ولدین بو پیسنے انتخبین پرحملہ کرکے ازبير كيا- اوراكثرون كوقتل كرفه الا-

عهدمین س ملک کی حدین کهان کاکھیلی ہو ٹی تھین۔ شمال مین وریاسے حبیم کے ن کا س سے شروع ہوتا تھا۔ اور شمیر سے نشیمی افغلاع مبی اس مین شا مل شکھے۔ د مان سے کوسہتان کابل ا<sub>ی</sub>س کی سر*صد کو م*ضبوط کرتا ہوا انفیان تا**ن سے جنوبی وُشرقی** کونے تک سے آیا تھا موجودہ باوحیتان کی زمین شروع ہوتے ہی سندھ مغرب مین اسِ قدر دور تاک فرصقها چاد گیا تھا کہ شمال ومغرب مبن دریا سے تلہند ی<sup>ا</sup>س کی هایند<sup>ی</sup> كرتا غفاا در حنوب ومغرب مين ايدان ومند معه كي سره واس مقى مربر ملى تمحى حبان ساهل كے سلف كآن كاجزير كو نورمنشورواتع منے مبنوب كى طرف بجيرہ عرب لهرن مے ما تھا۔ پیراس کے بوب مشرق مین خلیج کیجی تھا۔ با بعض بیانات سے تومعاوم واپ کر کچھ بھی سندھ ہی کی قلم ومین شامل تھا۔ بہان سے مشرقی سرھ بٹہر فدع ہوتی تھی جوکسی گراه بادیدگرد کی طرح را جَیوتا نه او دهبسیلمیرکے ریگز ارمین ایک غیرشما نیرا و سرگمتا می کی هاكت مين شما لى كوسه بنان كے نيچے تک چائى تى تى تى مايك قايم حغرا نىيە نوىسيو ن مين سے بعض کہتے ہیں کدکشریحی سسندھ ہی میں و اخل تھا۔ گو فرمان رُواسے سنِدھ کی تلمردست بابرواقع بدو- خلاصه يه كه أن ونون شاى من، كاسادا مغربي حصدسنيد هد خيال أكما حيامًا تصا-

قدیم ز مانے کی طوف حس قدر اسکے نظر طرب ایکے ماک سندھ اُسی تدر وسیع ہو*تا جا سے گا۔* اور اُس کی حدیث برارکجھیلتی ہو گی کظر ہوئی گی . ندکورہ ہدینا عرب فاتخون کے عہد کات فائم تھیں۔ لیکین اس زمانے کے بعدائسے اسے تغیرات مبوکے کہ ستندھ روز 'بروز منتاہی گیا۔ اور آخرا کیک محیوالا اور ویان خطهٔ زمین ره که ب

تغیرز مانے کے اِس کے و امن مین نئے نئے ماک بیدا کیے حیوں کے ایک کن ماک ہونے اس کی زمین کو تھیں تھیں کے لئے نئے نامون سے شہرت حاصل کی۔ گویالاوار ا عده ابن خرد ازب کا بیان سے کرنورمنشورسے شہرویل مک اکھ دن کار استری اور اسے نے نام وسل سنده کے وہ نہ تاک ووون کی را و تھی۔ حس سے انداز و کی جاسک سے کہ پرا کیے۔ دریاے سندھ کے وہا نہ سے مغرب کی طرف دس دن کی را د تاب سندھ کی قلم دھی۔ سه ج نامر کے طریف سے یہ حدیث معلوم ہوسکتی من

زمین برنئے نیئے لوگون نے اپنے مگر منبالیے۔مشرقی اضلاع و ملاد توسب سکے سیلے اربالوگوں ہی کے عمد مین ان کے نوایجا واورسیارے نام آرہ ورت کی مند البوسف شمال كى طرف وه فيو فى وادى جو يني آب كدلاتى على بره ه كسره أن تمام شاور وزرخیز امنلاع برهاوی موگئی جوشمال مین دا قع تھے۔مغرب کی طرف قوم ،لکوفل ( لبوچ ) نے باوج و کیہ زملنے کی سمبت مار کھائی مگرآ سستہ آسستہ اور لوگون کی کیا ہ نجا بجا کے قدم شرحا یا اور اکٹر سندھ کے تمام غربی دعبو بی اصلاع جبین کے انيے كہليے جواج الوصيقات كملاتے مين-

ر عنین در دناک تعرفات کانتیجیہ کہ ملک سندھ جو سلمانون کے مول وعوم بل<sup>ے</sup> || بتدائی زیلنے مین باختیارعرض ملدس م درجے ہے ۵ سے ورجے تک، اور برنحاط الول بارتغ رِيراً ١٢ ورسيع سير ١١ ورج تك تعبيلا بواتحا اب حرف ٣٠ ورج

۴۸ ورهبر ۲۰ و تعیقه عرض ا در ۲۷ در حبر ۵ و قیقه ۱ و ر ۱ که در حبر طول ملزمین

فی الحال میر ملک برنی برنسینیدنشی کاشال دمغرب مین سبسے آخری با ہے جو دریاسے الک کے نشیبی وا دی اور اُس کے ویا کنے برھا وی ہے۔صرو و کے اعتبار سے پوچھیے توشال کی طرف فیغانت آن مینی کے اور ریاست بھا ولیوں بین پهشرق کی طرف ریاست باسے مبسلم پرو جو د معبور ٔ اقع بین به جنوب مین ملبح کچه ا در بجیرد عرب مهن ۱۰ در مغرب مین خان قلات کی قلم و ه . ښدی کرر سې سیسته ورشمال سے جنوب تک طول مین زیاوہ سے زیادہ ، ۹ سامیل کمباسیے۔ پی وا جوکسی زمانے مین سندھ کے اسٹنٹ یونٹیکل اکینٹ تھے ہس کا طول زما ہ سے زیادہ ۵۰۰ میل بہاتے ہیں۔ اس اختلاف کی دحیر غائباً پرسیے کہ اُن کے بعِدِ*س*ندھ کے بعجن شما کی علاقہ حیات سندھ سے ٹکا ل کے پنجا ب میں شامل

موجودہ زمانے مین یہ ملک برٹش گورنمنٹ کے تا بع فرمان ہے۔ مان شمال ومشرق مین تقور احصه ایک متها نیدا در دیداگا ندهینیت سے امک مسلمان عب انسائكل سيديا برامانكا-عسه امبيريل گزيدير- ملکی رئیس کے زیرہ کومت سے حس کی قلم وریاست خیر تورکے نام سے یا د

یہ افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ زیانے کی سبت سی بایتین الیسی لاعلمی الاکھی او کچھلی مین بری مونی بن کریم سرسینسیت سے الکے اور تھیے سند حدکا مقابلہ شدن کر سکتا درندآ با دی اورر قبلوربرا مین مقا مله کریے تبا و شینے کہ موجو وہ سے ندھ کو ق یم سے بھے اگر نے مار شوار با

سے کیا نسبت ہے۔ بہرماں اتنا جاننے کے بعد کے موجودہ سے ندھ (گلے سا جھا

کا چو تها کی بھی منہین باتی رہاہے جب اس کا موجو د ہ رقبہ اورموجود ہ آبا دی شا دی ی سے گی توبقین ہے کہ اس ملک کی اگلی حالت کا ایک خیالی گوشوارہ تیار کرلیا

جاسكے كا - اواسى وجه سے ہم موجود و حالت كى طرف توجه كرستے بين -

سنده کا وہ مصر جوانگرنری حکومت کے تابع ہے اس مین کش ایم التجال رقبا دراسکے مین سرد ، مرسم میل مربع زمین کقی - اوراسی سال ریاست خیر بور کے قبیضے مین | شهرو قصیات

٩١٠٩ ميل مربع زمين تقى- إسى حساب سي سنده كاكل رقب ١١٢١م ٥ ميل

مربع زمین ہے۔ حس پر ۱۷ م ۱۷ شهرا ور گا اُن آباد مہیں۔ نما م شہرون میں ممتا ز

کا بی ہے جہ بجیرۂ عرب کا ایک مشہور نبدر گا ہ ہے۔ ا درج بمکہ پنی ب ابوصیتان

اور کابل وغیرہ جائے کے بیے تمام مال دہین اُرتاہے اِس وحبہ سے تجارت

کی ایب بٹری منٹری منٹری بن گیا ہے۔ انگریزی حکومت سے ایامستقرسلطنت تھی

اسی متہرکوفرار دے ویاہے۔حس کے سبب سے اس کی آبادی کو اوردونق

بوكئ سے -كرامي كو اگر چير وزبر وزير تى موتى جاتى سے مكرسنده كالير انا وار الططنت حيدرآبا وسسنده اسج كاب ويان كے آبا دسترون مين تعتوركيا

جاتاہے۔ اورمبط جانے بریمی موجود ہستقر حکورت کا مقا مُلہ کرر ہا ہے عید یه بد ا ملک نیزملجاظ حغرا فیه اور نیز با عتبار قدرتی حالات زمین دوحصو ّن میر

م ہے۔ ملبندی سندھ اورنشیہی سندھ۔ بیغیے شال وحبوبی۔ حبن وونوب

تصول کوسٹ بھی لوگ 'و لار'' اور'' مترا'' کے نامون سے یا ڈکریتے میں متم

عسە يى يوسىڭن۔

جير در بارسسست

ا ہیں سرزمین کی ساری رونق دریا ہے سندھ۔ الہے تک تجارت کا ایک سبت طرا ذر نعید رہا ہے۔ اور اِسی ور یا کے اعتبار ا تمام ندیم حغرا فیہ نوئیس پونا بنیو ن سے ہے کے عربون کاک ماک سے ندھ کوماک صریکے مٹنا بریتباتے رہے ہیں۔ <sub>ا</sub>س لیے کہ حس*ر طرح م*ھر کی ساری رونق دا <mark>ہا دی</mark> بکار و بات کے لوگو ان کی زندگی- اور سرزمین کی سرسنری وشاوا بی ورباے نیل ب تنجه ہے اسی طرح سندھ کی رونق وشا وابی کا دار و مدار دریاہے سندھ سیسے يعظيم الشان دريا ملك تبت مين أس مقدس سياطرك سيلوس نكلات جو الميال س كهالا تاست اورسنت يت كي ديوباني مين "حينت "كماخطاب سے ياد كيا اگیا ہے۔ دریا سے سند دری بیٹم سطح آب سے سولہ برارفیٹ ملباری برنکلا ہے۔ ا در و بان سے اکھ سوسیل مک یہ دریا ہمالیر کی گھاٹیون مین اور اُس کے وسااون می بر مبتاحیلاً گیا میته - اور اُن مقا ات سے موسے گزر اسے حیا ان انسان کا گزر مربت می وشوار بلکیغیر ممکن ہے۔ اُس کے معبد سے سطح زمین اور |برٹش گذر ننظ، کی قلموسین داخل ہوا ہے۔ حبان سے ایک ہزارمیل *تک مبد*ک یحیرہ وب میں گراہے۔ بالائی مصون میں موسم سرماکے ایام میں اکثر حکبہ مایاب ر مہنا ہے۔ شراطک تک مہدو تخیفے سے سپلے ہی دریا سے کابل آکے اس میں مل اکیا ہے۔ ملنے کی جگہم دریا سے سندھ اور دریا سے کابل دونون مرا سند کے دریا معامِم میں تے بہن ۔ د ہان ہے ایکے ٹردھ کے اور دریا ہے کا بل کو نغل میں کینے کے بع ٹِ معدز یا و دکھیمال کیا ہے۔ حہان اس کا عض تقریباً با ' میل سے تھیلالوسیٰ ہے جود میں تغیات ہے مجھی تھیں اس سے بھی زمارہ ہدعا اسے سمند سے تیں ہیو ی*ے کے ب*ری کی *ختا*ے سٹاخین ہو گئی ہیں جن جندون نے قریب اُس کا مزار نیا وَكُمُورِيا ﴿ جَاجِيرُهُ عَرِبِ سَي ساحل بِرِوا تَعْ جَيْجٌ ۚ الْمُعْلِمُ الشَّالُ ورِمَا مِحَ كُلِّ رَهُ نے میں جن میں سے بض جہاز رائی کے قابل میں رو اسنے کی اِن مثافون کا سل سترمیل ٹاک تھیلا ہواہے جہان جا بجا ببول ا درسرو کے ورفت ایکے بیوے ہیں ا ادرآ بازی کمبی بهین زیا ده سیطیت عب ي پوسطن-عسه البيرل كزثير

سندمد سے حینوبی حصتے میں جو کد دریا ہے سیندھ کا وہا نہ واقع سے لہذا دہا ج سب المحبوب المحبوبي سیدھ پر عارے سبت اورزمین کومبات رہتے ہیں -اور آباوی سے ملید و بان کا کوئی صدم ارتیاستده کا تعش قابل الممینان منہین ہیں۔ اس سلیہ کدرریا سے سندھ سیسے سالبزنگی شاخین کھیوئتی اوس بین کوکاشک انیے واسطے خاص اور صُلاا است میں اکر تی من. اَکثر د کیما حا<del>تا ہا</del> كه حبال مبي نهرنه تحقى ايك نيا دهل را حباري سيت الاستهبان تعبي نهرتني عبارتي عقيب مألفا ها بجایانی کسی مها **وسکنه شک**ره فرزران نی<sub>ز</sub>سته مرد سکته مبای<sup>ی و</sup> در باشته ایمنین تصرفات کی وصبہ اکثر وریا کنا رہے کی زمین کشتی رمتی ہے۔ اور شبہ برے کرا رہے عبیر کلے تھیٹ کے کراکرتے ہیں جن سے کرسنے، کی آواز طربی ماڑی تو اُون سے فیر سے کم شین بوتی میہ

بہاٹ ون کی اِس ملک مین کمی ہے۔ اگر جہ نہوسٹے تھوسٹے شگستا نی سٹیے 🏿 بہاٹہ *برهگیرنمودا ربین گرایسی ملیندی حسب کو بیا از کها چاکے وہ مرف کو سیا رکرتھا رہے* پوسِند هر مومبِة ان سے مداکر تاہے۔ اس سیسلے کی تعیف جو ٹیان مطح آ ب سے ، ، في تك ملبندسي - يركوسيار ، من أين تاب مملكت برطانيدي ورنبدي كرانا عِلاً گیاہے۔ اسی کوسسا رسے کوسسا رہات کاساب ہراہ ہواہئے ہے۔ نالون او<sup>ر</sup> الريون كولينيا برواوريا سے لآت مهاسيم مسنده مين درياسية الك سے علاوه یہ دوسرا وریاہے جو ماک کی مغربی سرح رقائم کرتاہتے۔ اور الک کی مثنا نو ہے بالكل آزا وہے۔إن روسها رطون مسے علاوہ 'باتی سیا رط یا ن بالکل نیحی اور سیلیں' جمیلین کبی سب کم بن سب سے طری معبیل جو سے ارکما تی سے سہون

ا بنا قلبھنہ کرلتتی ہے۔ اس خطائسنده کی زمین عموماً رنگیستانی اورغیری بل زر اعت سے سے اللہ اللہ عمده ۱ ورقابل زراعت زمین جوار شیکارتوراور لار کھا نہ کی ہے جہان مثمال سے مِنوب تک ایک مهبت لمبیا ا ورتیلا سا جزیرہ حیلاً کیا ہے ۔ اِس کے ایک مہلو پرقو اميرل كَدِيرِ عسه في بِرسمُن مه في يوفن .. مرميل مربع زمين تبات بن -

ا منلع مین ہے۔ یو تھبیل مغربی نار ا کے تھیلاؤ سے بن گئی ہے۔ بارنش کے۔

رسم مین اُس کاطول مبیں میل *تک بہونے* جاتا ہے۔ اور بھرہ میل مربع زمین ہر

دریا سے سند تھ ہے اورود سے مہلو برمغری آلرہ ہے۔جو ایک جرا گا نہ شاخ کی طبے دریاسے سندھ سے نکل کے ایک شومیل تک علیٰدہ مبتا چلاگیا ہے اور کیم اُسی مین جاکے ہل گیا ہے۔

ا س سەزىيىن شے منظرون مىن چندان دىكىشى ىنىيىن- اياب حيا زى سىياح **دور** سے ملک سِندھ کے سواحل بِرِنظر و دار اتے سی نسیت کن رون کو و تکھیتا سِے جن بیہ جها را يون اوردر نعتون كاكهين نام هنين مشرقي حدود بربالوك تود سي تعييك سوف من جو بہوا کے جھونکون سے سالخد سالو مدانتے رہتے میں۔سمندرکے یا س کی زمین جو بار ہ میل کک ور با سے افک سے کنارے کنا رسے حلی کئی ہے اگر جیہ بریاوار کے اعتبار سے سبت سود مندہے مگر میان تھی خوش نما منظرون کا نام 'نبین۔کوسون ببول ہی کے حنگل جیلے گئے ہیں۔ ان جنوبی مقامات مین طسلوع آفهًا ب سے غروب تک باوترانے حجو تکے حلتے رہتے میں اور بوا اُڑا کرتی ہے میں سے بھنے کے لیے لوگ میو سے کھو سے محفو پلیسے بنا کے رہتے ہیں لوسهدادون براکیزخته عن و صنع کی حی<sup>ل</sup> نون سے کسی تدر مُیلطف منا ظربیدا ہو کئے *می*ن آ اگرر و سُیدگی، ورسنبره زار کی سخنت خرور ت ہے۔ ۱ صنلاع تھرا ور بایر کراورخیر لو کے مشرقی <u>حصتے</u> میں اور صلع <del>رور</del> ہی شئے جنو ب مین سرحبگیہ ریگ تا نی زمین نظراً تی ہے۔ وہان بالوکے ٹمیلون کے سواا در کچیر منہیں۔ حدومے کنظر اُ کھی سیے میں شکیے بین جو برا برتبر درتهری لهرون کی طرح حد نظر ناک تصیلے و کھا نی دیتے بڈین ۔ مگر عموماً سار سے ا ملک مدین اسیی ستند میدگرمی ہوتی ہے کہ انفانی اور شمالی ملا دیکے لوگ استے ہوئے اُور ہتے مہنے۔ اُن مین یہ منرب المثل ہے کہ 'م سندھ کی وھوب گورے کو کا لا کُردیما ہے۔اوراسی تیزہے کو س مین جاسے انٹرا بھون کیجیے عصب کالعبض اورمین لوگ ن كوتجربه هي مواسے۔

سب سے بڑی مصیبت یہ سے کردریا کے مہا و اور جڑھا کو کے موسم ا مجھ ون اور سپوکون کی ہیسی سخت و ہا آئی ہے کہ گا وُن سے کا وُن انسان سے خالی سوجا نے بین ۔ اور ٹرے بڑے جا نور تھبنیس ۔ اونٹ اور گھوڑ سے بھی اسس عدہ پی پوسٹن کی بہاؤردیلوں میں تک کتے ہیں عصہ امیرل گڑیڑ سے کی پوسٹن بلحدہ امیریل گزیڑ منا فمر

موسم

۲ کما رقدمیر

عذا ب نرو دی سے منین جان بر ہو سکتے <mark>ہے تا مرمملکت می</mark>ن اگرگوئی و<sup>کچ</sup> بیزمین قدامت سے آنا رکوست یادولاتی ہے۔قدیم شرون کے نشان جا بی موجودین وسرقك گزشته شوكت جنتمت كى تعدو رانىي كھنڈرون سے نظر كے سامنے ميثر کے ج عن اس سے علاوہ مسلمانون کے لیے بالتحقیق یہ بات زیادہ کیسی کی ہے کہ اس ملک میں بزرگون سے فرارا ور درگامین اس کثرت سے سبن کہش بد کہیں نہوں گی موجو ردکس میرسی کی حالت مین بھی سہوان اس سیسے زبادہ آبا دسے کہ و ہا ن بزار ہا ون اور در ونشون کا بچوم رستهاسید. اس مید کرمیان نامور نزرگ ورمشه ولی لال شاه با ز كا مزارس يحب سن من مند وسل ن دونون اعتقا وسد مرقعكات مین-اس کے علاو د سکروری اور کھی ٹبسے مقدس مقامات مین- جہان کتے میں که الکلے دنون ٹرسے ٹرسے اسلا می کانج اور خانقامین تھیں۔ اور شاید اسی وجہ سے ایرانیون کا تول ہے کُهُسندعد *ها رچیرو*ن سے بہجانا جا تاہے۔ گرمی۔ خاک ۔ فقیر ا و س مقبرے ؛ غالباً میں رنگ دیکھ سے تعف اور مین معنفون نے یار اسے قائم کی سے كه كابلى سبيدون اورببكا رندسي مقتدا كؤن كيحب قدريره أخت ا ور فاطروتوا فنع سند سین سوتی سے کمین منین ہوتی -ایک قدیم انگرنری مصنف لکھتا ہے" اسلامی کسی یات مین اتنی فیا منی منین و کھا تاجتنی سلیدون کے کھلانے میں کسی اوریہ اتنی تعدى مندين ظامركرتا متنى ندمىي معاملات مين كسي امرمين اتنا جوش مندين نما یان کر تاحبس قدرعی رکی خوشی مین- ا ورانس کا فروق اوریسی حیرَمین ۱ ترا نهبین نظر أتاحتنا مقرون كيآر الش مين نظرا تاسي

ميوه مبات

کھجورکے درخت جابی کثرت سے ہیں۔اورموسم پر بھبلون سے لدے آنظر آتے مین۔ جو غذاکی طرح سُکھا کے رکھے جاتے ہیں۔ اور غذاکا کا م دستیے ہیں۔ عمدہ تسم کے سیب بھی بیدا ہوتے میں جو باعتبار نوعیت اور خوبی کے خواساں اور مند اوا کے سیں بون کے درمیان میں مین -

ساحل ـ

نظوہ زمین کراچی سے کچھ تک تھیاتی جلاگیا ہے۔ یہ قطعہ تین میل چڑا ہے اور نظوہ زمین کراچی سے کچھ تک تھیاتی جلاگیا ہے۔ یہ قطعہ تین میل چڑا ہے اور

عه پی پوسٹن۔ عد اسپریل گزیر۔ سب پی بوسٹن۔

یں قدریسیت ہے کہ سمندر سکے میر معیا کو سکے وقت یانی مین نما مئی رستہا ہے اورجب سمن ركا ياني أنه تاسيع تواكب جزير المع كى دفع بين عايان بوها ياس بعد اس كى وجه سے حیا زیری مشکل سیمے ساحل سدھ تک بھوٹے کے ، مین ۔

مزرمین سند مدی مح دعی هالت ست معانع مهوتاسیت که سن دوستان این رسيجه، يست إبيلاك فاك عرب كاليك منونه سب -إس اليه كده رنسه وتعييه قاريت كي وسي سادى

النان نظر آربی سید جو قرآن باک مین فرکورست سندها نظراس الابل كسیف القست وارك إنساءكيف رُفعَتْ - وَاسْلِهِ الْجِيالِ كَلِيفْ نَصْلِبَتْ - وَاسْلِهِ الْارْضِ كَلِيفِ سُطِّحِت أَنْ

اورائن وجبرسے عرفیان نے سنید ورستا ان اس حبس سرزمین کوسب سسے زیا و 8

انیاونن نبانے کی عزمت وی و دسی مغربی خبطهٔ منک سبت بعبس کا نموت میا ن کی مروم شماری سے آج کئی مل سک ہے ۔

المشكاري مروه بنهاري سيه فاست الاكدستنده سي كل ٢ ٥ ٩ ٩ ٨ ٢ ٢

[آومیون لی آبا وی سیعے میں میں سیسے ۲۷ کا کا ۸ میرا دواور ۲۰۰ م ۵۵ داعور تین رمین- سند و سنتان ایک و تغییر شا دارب و زر رفیز صوبه جات سے مقالب ملین ما دارد

سبت کم نظرا تی سید مگری سرزمین کی حالت سے دیکھتے یا تھی سبت ہے سلام

کے قدیم اور ستقل اٹر سفے سن بھر کو اس بار کا خاص میں مند و ستا ان کے تمام ويگرمقامات سے متا زکرد یاسیے کہ بیان سلمانون کی آبادی سبت زیارہ سیے

مذكورة بالاتها دى تواكر باعت رنداسه بقسم كيجية واكب سندوستاني سخفس

کے لیے یہ حیرت ناک نتیجہ نظراً کے گا کہ تما م آبادی میں قرب قرب بہ تین فر بع سے زياوه لوك مولت اسلام سے بنره يا ب مين ايس بين كريم ٢٠٨٨ ١٥٠ مسلما

4 + ٠ ه ٠ سع سنيد و ٧ + ٩ أو ١ واستحد ٠ م ٧ ٠ م نعير سنيد د فرلق- ٣ ٨ ٠ ٧ عسيسا أي

۱۹۱۱ هبین ۱۰۶۴ با رسی- ۱۵۳ میودی- ۴۶ برشمو اور ۹ بوده مین میسلمانو

البين مرهم و مره ا- الرئيسنت - سو ۹ - مراسشيعره ، آ- ابل حديث (ور ۲۸۹ ادیگر و گر بین کثرت آبا وی مین منبدون کے قائم مقام سیان سندوئی سل

ا مین جن کی نسب ت انگریزی مورخون کی را سے ہے **کرخلفا سے بنی اُ میہ دنی قی** 

کے زمانے مین اُکفون نے دین اسلام قبول کرلیا۔ اِن لوگون مین وات اور توم کا

ملكه بهشدهه كألا

کا و وی ۔۔

بگزت تفرلفین مین- شخے کہ کہا جاتا ہے اِن دلیبی مسلمانون کی تقریباً بتین سوڈ آتا ہین - مگرانوت اسلامی اور عربی تمذیب نے بدعمی جواثر وٹوا لا ہے کہ سب، ڈرائین ملی حلی رسمتی ہیں اور سر سرزوات کے جُدا رہنے کے قدیم دلیسی قوا عد لوٹ رسمتے ہیں جیہ رسمت

ا ہل سندھ تا م مغربی امنلاع کے باسٹ ندون سے زیا وہ زبروست اور توانا ہوتے ہیں۔ اگراٹ (میک شراعی سے مذہبی کو دیکھٹنا چاہتے ہیں تو سے مض کیجیے کہ ایک کشیرہ قامت طاقتوراور توئی بیکل تخص آ ب سے سامنے کوٹرا ہے۔ اُس کا نقشہ سنید وستان کے تمام لوگون سے زیادہ و دانہ ہے۔ سرکی نبا ، ط میں مجبو طورسے ایک فوپ معور تی ہے۔ دار طعی محبت نبوب عبورت ہے۔ مرے تب بال شا نون تک دننگ رہے مین - دنید یا پرسہ پارھی مانگ نکلی ہے۔ - ۱ در سرسے یا وُن تک بہتھیار ون سے لدامواسے - تعض لوگ لمبے بالدن کا جوار ا با ندید کے اولی یا کیم ی کے اندر چھیا لیتنے من - بہان کے مروون کی وفع خوسشانی مین لَهِ خِيرِ دَيِّكَ مِسْقَامات كَى وَفِيع كَا مَقَا بِلْهَ بَنْيِين كُرْسَكَتَى كَارِعِربِ اور ( فِغَا نستا لن كح شرو کھا ہی ہے۔ مذہبی لوگون کے سربر اکثر عمامہ رستا ہے۔ مگرر وساسین ے خاص تسم کی ٹویی کارواج ہے جونیجے سے مندیل نما ہوتی ہیے اور اوہ يات كَبِيُها سابيوْ تاہے مغرزين مين أيك اور لُو بي رواج منږ سياحي ساكا وي مرکعبیا، موا ا در چوکور معوتات، غریب غرما این کرار کورنگر لیاکیتے نہن ۔ تعفی اوک اور خصوصاً فقراً سنر زماک کے کیڑے بہنتے میں عور تو سے بیارازدور انتی وانت کی دوڑیان من جوعوام وفواص سب مین

روح بهن به عام آبا وی حسب مدین زر <sub>ا</sub>عت میشه اور مختلف قسم کی محنت و فردور ریے نے دایے شاکل میں عام اوگرن کی ہے جنون نے عموماً فارلب اسلام اختیا کا رنیا ہے۔ ان کی عورتین نہایت ہی حسین مہن اور اس سے ساتھ باک دامنی نہا عفت میں بھی مشہور میں۔ اور لوگ جیرت سے دیکھییں سے کران میں سر<del>دے</del> کا بالکل رواج منیین- اِس لیے کہ یہ لوگ عَمہ ماً خانہ میروش رہتے ہیں- اس لیے اکدانیے اونیلون کے جرانے کے لیے انفدین مہیشہ عمدہ جرا کا 8 کی تلاش رہتی یے حسب طرح عرب اپنے کھوڑے سے منین مُدارہ سکتا اُسی طرح یہ لوگ ا نے اونیون سیے تھی تنہیں خُدا ہوتے۔ م لون کے علاوہ زیارہ کرو ملوچیون کا ہے جومدت ہاسے در ارسے یہاں کے رمکیس و وضیع بن گئے بین-ان میں بھی یہ عربیت کی سٹیا ن موحو<del>د ہے</del> که سرگروه یا قبیله کا ایک سروا ریاشخ سین ہے جس کیسب اطاعت کرتے ہیں آ ایک ا دینے اشارے برایک سانڈ نی سوار ایک تعبیلہسے دوسرے قبیلے مین جوش تھیلا و تیاہیں۔ اور حند ہی روز مین بین بین فی اسلی او جمع موجاتے ہیں-اب سے میشیترحب میمان کی حکومت خو وملک و الون کے ہاتھ میں ا اس وقت میان اسلحه کا دیگرا هندا، ع سن پر سے زیا ر ہ رواج تھا۔ مرکو کی ملوحی ہے کو آ المُ لَفَلِ مَا عَمَا اور لذك في اور مغرزاً ومي -ف سندهى سلمانون كى نسىب كما جاتاب كدو وسب نوسسلم بين جوقدې خلفا کے عهد مين سلمان مهو شکيئے۔ مگر تيم تحجتے بہن کدان مين زياو گارو ٥ من عربون کی نسلون کا ہے جو اُس قدیم زما کنے میں میان ایک سکونت نیر سر ہوئے تھے گونی ای ل حبالت و بے علمی نے اُ تھنین اپنی اصلیت اورا <sub>سین</sub>ے سب ونسب سے تھی بے *خبر کر* و یا ہے۔امتدا و زما نہ مین اُن مین میان کیا تفریق کردی ہے کہاب تین سوسے ریادہ اُن کی دانین بنا کی جاتی ہیں-إس عام قاعد وسعے كەعشىرت سىندى كاخاتمىرىنايت لغوكھىل تماشو<sup>ن</sup> ا بل سندم کی ا ملاقی بُرائیان البر موتاسیت مسلمانان سنیده بهی سنیدن سنتنے مین - کنکوسے با زی کا شوق غریا ۵ امبریل گزشر- عدم بی پوسش-

مراسب مین ہے۔کبوتریا زی کا بھی چرچاہیے۔ٹبیرٹبری کوششون سے سکھا۔ رایا ٹ*ی کے بیے تیار کیے جاتے ہین۔ اور اُ*ن کی پالیون میں طر*ے جم کھیے رہتے ہی*ن مزغ با زی تھی عام ہے یسلہ ان لوگ حمور کا دِن اکثراسی شغل مین هرف کیا کرتے ہیں ا ا مل سیده کو میند کھے لڑا نے بین تھی بڑی بحیسی ہوتی ہے۔ بُوے کا سندھ مین بڑار واج ہے۔مرد آدمرد عور تین ک*اب ہارجبیت سے کھیا*ون پر دیوا نی ہمیں۔ ور مبل وه برسى مشات لهيكني والي موتى مهن ان كي معبت مين تحييمي اس مدا خلاتي سي عا دی میوهباتے مین جومان کی گو د ہی مین قمار بازی *سیکھ جأ* تھے ہین ۔ ایک سات ارس کا بچر طبرا م**بوٹ یا** رحوار می مو**و تا ہے۔ ۱** در رفتہ رفتہ حیار ہی روزمین تاش - یانسو کوٹر بون اور میسیون غرض تما م<sup>ق</sup>صم کے جُو رُن مین اپنیا سارا وقت عرف کریائے اگنت<sup>ام</sup>ا مرت اسی قدر رہنین کمتہ عبین اول پراور تھی مهبت سے الزام قائح کریتے ہیں کہا عا تا ہے کہوہ کاہل - بے بیروا - مُزدل - نشرباز- اورابنی فرات کسیے <u>سیلے بحیلے</u> ر بہتے مہن - اور اس برطرہ یہ کر قرب وجوار کے ملکون میں مجوفے لیا سٹیے

نگین نهی سناین که اُن مهین مرف بیرعیب مهین اور کو اُی خو بی سندین – وه اُسندا ان کی خو سا<sup>ندا</sup> مُوسَى سے سبرکرنے والے۔جائم سے محترز - رحم دل اور وِفاوار لوگ ہن - اُن کی ر است بازی اور دیانت وارٹی اِس در جھے کاک ہے کہ تھبی اُن بیروٹ منہیں ا ركها جاسكتا يرنى الحقيقت عربي اقوام سے ملنے جلنے ملك فالماً أن كى نسل سے ا مونے کا اثریہے۔ اس لیے کہ عرب سے صحوا نشینون کی ر<sub>ا</sub>ستبا زی ا ورد ہائٹ اسم تک فرب المثل ہے۔

زیاره اور عام آیا دی سنده مین سلمانون کی سبته به سند کون مین زیاده السند کون ک وسي خاندان مبن جو پنجاب و ديگرمقامات سيسه آڪه آبا د بوسك - انسيب حذرسي سند الات اور فاندان مون ملے جو قدیم زمانے سے حیلے آتے مون - اور دول اسلامیہ کیے اا ان کا ذاہن ز مانون مین سرا سرا سنسے علٰیٰ کمہ مذرم ہی ہے بار قائم رہ سکے ہون۔ سیان دوز ہو تو برتم ہن مہیں۔ جوعمو ما*گر شسے بڑسے شہر*ون مین رہتے ہیں۔ اور ہ<sup>ر</sup> لیس میں شاد<sup>ی</sup> بیاہ سنین کوتے۔ ان مین سے ایک زات تو عامل سے لقب سے سشہورسے

غالباً پیرو بی لوک میں جو شہور فاتح محم بن قاسم کی فیامنی اور منصد عن مزاجی کی بادگاریا دور دبن سے یا تحد مدین اس نے اصلاع سند صرکی حکوست اور اس ملک سے انتظا مات دسیے تھے۔ عاتل کا لفظ ہی اس کی تصدیق کر ہاہے۔ بیرلوگ دیفع الباس اور خاصتہ کا بون کی وضع مین سلما نون کے متبع مہیں ۔ اور چو کہ پھشرت سیندی کا زیادہ اشراب ریمندن شرف بایا اس و حبہ سے علے العموم سب سے زیادہ حفائش شہیا پر لوگ مبنیتراسلامی رئوسائی حکومت میں کبی لکھنے بر سفنے کے شاقق کھے اور اب انگر نہیں گورنسٹ میں کبی حور می کی خدمات اکھنین کے ماتھ میں ستھے، اور اب اب انگر نہیں گورنسٹ میں محور می کی خدمات اکھنین کے ماتھ میں ستھے، اور اب اب دیا مسلمان سے میں ار دیا مسلمان سے میں میں میں سیاسین موجود میں جبن کی اتنی گرت ہو گئی

ار اگران لوگون کی ایک خاص قوم بن گئی ہے جو آلیس سی مین شا دیمی بیا ہ کیتے

. بیتے مین الیکن غلامی (ن کے ارگ و مے مین اس قدرسے است کرائی سیے کو گو

حبشى الم

ز با ن

انگرنین دورگی براتون سیم آزاد بوگئے مگراب تک بابستورانی آفاؤن ہی کے کھرون مین رہتے اورغلامی کی زندگی سبرکرتے ہیں۔
سندہ مین نی الحال جوزبان لولی جاتی ہے سندھی زبان سے نام سے مشہور سیم اور لون گی طرح و د تھی سندھی ران کی طرح و د تھی سندگراتی کا مشہور سیم اور نی بیا ہون کی طرح و د تھی سندگراتی کا ایک نابط الموا نمون ہون کی اور نیگا لی زبانون برگراتی سے کھی زباوہ کو نی اور نیگا لی زبانون سے مقابلے میں نوادہ کو اور نیگا لی زبانون کے مقابلے میں نوادہ کو اور نیگا لی زبانون کے مقابلے میں نور نور کئے ہیں۔ شمالی اون کا اور اور ایس نوبان کا اور اور ایس زبان کا لوری و میں زبان کی اور اور ایس زبان کا لوری و میں نوبان کی اور اور ایس زبان کا لوری و میں نوبان کی اور اور ایس زبان کا لوری و می گیت دالون کا اور اور ایس زبان کا لوری و می گیت سے ترجمہ کی ہوئی مذہبی کی ہون پر محدود سے میں ان سکے علاوہ و جیدتو می گیت اسے ترجمہ کی ہوئی مذہبی کی ہون پر محدود سے میں ان سکے علاوہ و جیدتو می گیت اسے ترجمہ کی ہوئی مذہبی کی ہون کی میت اسیران گزیر کی اور کا اور اور ایس نوبان کی وہوئی گیت کی اسیران گزیر کی کی دوران سے علاوہ و جیدتو می گیا کی اسیران گزیر کی دوران کی دوران کی دوران کا دور اور کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کیا دوران کی دو

<u> همی مین عمو ماً تام خط وکتاً بت فارسی خطومین کیجاتی ہے - خط خدا دا دی نام ایک ا در</u> خطرهی مروج ہے جس مین صرف سند دلکھتے پڑھتے ہیں۔ اس لمک مین سب سنے زباوہ تا مل قدر اونٹ ہے۔ سارے ملک اونٹ ا دنٹون کی طری کثرت ہے۔ حب طرح و ریا سے کن رسے ہرطرف اون کی نظر آئے مہن اسي طبع صحرا وونشت مين درحقيقت سنده سي السياملك بيصے جوسنبد وسنال مين ا ونٹون کا وکمن کراچا سکتا ہے۔ اونٹ یہان خامنر داری سے کامون میں تھی ہیں اور زراعت میں تھی علے الخصوص حنوبی حصر ملک میں۔ حبا ن کنو و ک کے *رہے* تیل نکالنے کیے کو کھو۔ ۱ ور اکثر حکمہ ل تھی اِنھیں اون طول کی مردسے حیلا کئے جا ہمیں الغرض يه ملك بيت حبّ ألوالغرم ادربُرجوش قوم عرب في سا رب اعراد العراد ال سندوستان سیے بین سے اینامسکن اور مرکز قرار ویا جہان احکام خلافت ہے۔ جار ہی ہوتے ہی ٹریسے ٹرے شرفا سے عرب آ اکے متوطن **بوٹے۔ ا** دراُن کی ملیم رئیرا توام مین مِل مُلِ کَسُین مِندوسَة ان سے مهبت سے عرلی نثرا و اورسٹ رلین ان اِنسی سرزمین سب جد کی موفت عرب سے یمان آئے مین - گرا فسوس کم لاعلمی اور ایک نمتدز ما نے کی جہالت نے یہان سے مسلم نون کو بالکل ٹھلا دیا ن اليون كے تھے ہم ثمر؟ لوٹ كرائے كها ن سے ؟ اور كيے آكركها ل؟ مورخون- اِن کی غلط دکالت کرنے والے واقعہ نگار ون نے بیجانبھیلہ دیا کہ ورہ سب سے سب نوسلم ہمن اور اتھین خبرنہیں۔ ترقی کی ونیامین سم ہر م عَكِّرِ لَهُ لَا كُونِ كَالْحِيهِ مَرْجِيهِ ذَكْرِهْرِورُمُنِلِيّةٍ بِينِ اور مندِين مُنفِيّةٍ **ت**وا فسوس إن كا إمكِي لم منه م و توانسان شر**گفت بمی من**ین ره سکتا ...

## د وسراباب

سِنده كى قدىم الرخ (حسب سب ن الم سند) یرا مربهشد فسوس سے ساتھ ظا ہرکہا گیا ہے کہ مہندوستان مین سبالجیا تها- اورجوچنيز نمحقي وه تاريخ سبع-ب شك إس بارة ها من مين سند ون سس السي يخت فروكنه اشت برگئي سيحس كااب كوني علاج تهنين بيوسكتا- هالات ا نم دریا نت کرتے وقت ہم گم نام سے گم نام قومون سے کھر منرکجہ وا قعات معلوم لریاتے ہیں۔ مگافسوس کہ لنا کول سے متعلق مہیں الیسنے قدیم کما ہے بھی کھیٹے لین جن پرسے قرامت کا گرد وغنیا رسٹیا کے کوئی بات دریافت کی جاسکے منڈل<sup>ا</sup> نے اول توانی تاریخ کے فلمدنبد کرنے کا کہیں ارا وہ ہی منین کیا۔ اور اگر کہمی ک<del>لور</del> سہتہ عالات ، کے بتیانے کی کوٹ ش تھی کی ہے توان کو اِس طرح کے شاعرانہ مبالغون یا اُگلی سیا و ہ لوحیون کے اعتقا وات میں ملاکے بتیا یا ہے کہ *تا رینج* و ر دا بیته کا کام دسنیه سیسی عوض ان مین ایک ندیهی کنچیا با دیوبا نی کی شان میپ را لروی ہے۔ تہا پھرارت اور را مائن کی مقدس اور شاعرا ندنظمون اورابل سینط سيمشه در تو بي كار نامون سيع جركي معاوم بيوسكتاسية است بهم اپنيه نا ظرين سكه ملاحظے مین پیش کیے وشیع مہیں۔ مگراس کے ساتھ پیکھی کیمے دستیے مہیں کہ اِن باتون كوائياً ، كما ني سے زيا دِه وقعت نهين دى جاسكتى۔ سندوتا ریخ مین سب سے بھیلے اس مکاب کا بتہ را ما کن مین لگتا ہیں۔ کیا م *کیکیا کارا*ج

لیلیا جراج الله مین دریا سے اٹک سے کنارے کیکیا نا مرای سلطنت بھی حسن کا الله مین دریا سے اٹک سے کنارے کیکیا نا مرای سلطنت بھی حسن کا اداجہ اسوا بھی خسن کی ناز آفرین رانی استے مین و راجہ کی ناز آفرین رانی حرام خیدرجی کو بن باس نفییب بودا اسی راجہ کی بہن احتی اور اسی سے کیکئی گئے ملک کیکیا والی مشہور تھی۔ لہذا یون محجنا حیا ہیں کہ اور اسی کسبب سے کیکئی گئے ملک کیکیا والی مشہور تھی۔ لہذا یون محجنا حیا ہیں کہ اور اسی کسبب سے کیکئی کے ملک کیکیا والی مشہور تھی۔ لہذا یون محجنا حیا ہیں کہ اور اسی کسبب سے کیکئی کے ملک کیکیا والی مشہور تھی۔ لہذا یون میں میں کا سالا تھا۔

اس کے بعار پانڈون کے زمانے میں بھی جو جہا بھارت کی معرکہ آرا کی کی من السالم اللہ وال ہیرو تھے اِسی اسوا بنی کا نام آیا ہیں۔ گرکے عالمہ نے مین ایک تابنے کی تختی برآ ، بیولی از انے مین آ جوبلورسند کے ہے۔ اُس کے کتا ہے سے معلوم مرد تا ہے کہ مہارا حبر جنے جُیا نے جویب تناید رکارا حبرا وربا ندوکن کی نسل سے قصا اسوایتی راحبر کوفتل کیا۔ اِ<sup>س</sup> وح مین علم نجوم کے مطابق جوز ما نہ بتا یا گیا ہے اُ س کا حساب لگایا جا سے **ت**و می**ر وا**قع ولادت مینے سنے . 9 م برس منتیر کا سبھے۔ اِس سیے نابت ہوتا ہے کہ اُن ونون اسواتی راجہ لینے سِندھ *کا فرما نرفا* تن زبر دست تھاکہ اُس سے معلوب اورقتل کینے کو باپنڈ وخاندان کے راحبرائیا فر سجفتے تھے۔ ادراس تحمندی کوانیے اوصاف والقاب مین دافل کرتے تھے۔ اِس کے بعد کے حالات بلالحاظ تقدم و تا خرفجمبل التواریخ کے بیا ن کے مطابق احِس نے سنبدور واتیون سے اخار کیا ہے) یہ ہیں کہ قدیم الایا مہیں دریا است ا من (سنده) کے کنا رہے کنارے ووقومین آباد تھییں جن میں سے ایک توجی ایا گ تھے اور ووسے رسیتہ موجو وہ علم فیلا لوحی اورا نسانی خط و فال کی تقبیرت نے بت کردیا ہے کہ ہر دونون وہی وطشی ادر غارت گرقومین میں حجون نے آر قوم کے تعبلاؤسے ت<u>ہیں</u> مختلف ممالک ارض کوا بنی جولان گا ہ بنا کے برجبگہ لُو ٹی مار اور قتل دغارت کا بانہ ۔ گرم کر دیا تھا۔ اور کہاعجب ک*رسپ*ندھ*ر سے یہ متی*تہ بھی اِسی عظیم الشان ادرمشہور توم سے تعلق رکھتے ہوں صب نے اسپریا کی سلطنت ے پہلے بلندی وا دی فرات مین سیدیا کی باشان وشوکت سلطنت قائم کی تھی۔ نیریه دونون کرده چا ہے حسن قوم سقیلی رکھتے ہون اور سنیدوستان کے ملیدانون ین حب آئیو بیمین سینده مین ون کے تعلق اسی قدر بتیه حیلتا سے کرایک فیردلیم وغیرمی دوز ما نے سے دریاسے سنندھ کے کنا رہے ہا وا در باہم ایک آخر باہمی صَرِّرون کا بیتیجہ مواکہ سیدلوگ حا ٹون سر غالب سینے رورانسیا اسیکا جا**ئوں**۔

الله وجور كرف لك كم مغلوب فراق نے دريا كے اس يار جاسے بنا ولى - اور أب ۵ اند بن النيشي كوسرين حلدا-

دونونو مین ایک دو مرے سے الگ اس دان کے ساتھ دہتی تھیں۔ گرجاٹ

وگکشیوں کے بنانے اور چلانے مین انجی جہارت رکھتے تھے حبس مہرے مید

پرجاؤں اوگون کو بالکل مس نہ تھا۔ اُن کی اِس کمروری سے جاٹوں نے یون فائدہ اُتھایا

کا اُن بر اُلی شقیوں بر مبھی بٹھر کے پار اُ ترتے۔ میدوں پر اچانک حملہ کرتے۔ اُن کی اس کے کہ مید لڑائی کے لیے تیار ہوں دریا پار بچکے

مولٹ یون کو بکر لیتے ۔ اور قبل اِس کے کہ مید لڑائی کے لیے تیار ہوں دریا پار بچکے

اخید مسکنوں میں دائیس عبلے استے ۔ ایک مثبت تک جائے یو ہنیں گوٹ مار

کرتے رہے اور میدوالون کا کوئی زور نہ چلتا تھا۔ اِن سلسل دریا ئی حملہ اُور یو

نے اخر یہ نوب کردی کہ اب میڈ جا ٹون سے بالکل دب گئے۔ اور انتہا سے

زیادہ بریشان تھے۔

زیادہ بریشان تھے۔

ردنونکا از خرسید ون کی بیرها ات اور سالیسی دیکھ سے جا ٹون سے ایک سروا کا ہم ہوا کا کورس آیا۔ اس سے اپنی قوم سے لوگون کو سمجھا یا اور ان سے وسن نشین کیا کہ اس وقتی کامیا ہی کوئی پائدار اور سمینے والی چنر منین ہے۔ اس زمانے کو ایا دکر وجب بھی سیند لوگ تم برطام کر رہے تھے۔ اور تم ایک عام آفت میں متبلا تھے کے اور تم ایک عام آفت میں متبلا تھے کے اور تم ایک عام آفت میں متبلا تھے اور تم ایک باری ہے۔ اور تم باری ہاری ہے۔ اور تم باری ہے۔ اور تم بار

امنحصرے کہ دونون ہیں میں موافقت کرلین۔ اور ہاہم دوست بن کے مزامان کے ساتھ زندگی سبرکریں۔

رانی ہے۔

رانی ہے۔

رانی ہے۔

ریا کہ انبے مبند مرواد ون کونتخب کرکے راجہ وحرترا شرکے بیٹے راجہ در یوفون کونسوہ کی کوئیت کے باس میں جواور درخواست کرد کہ وہ اپنی طرت سے کسی کوتم برر اجرا و مسائلہ بیاس میں جواور درخواست کرد کہ وہ اپنی طرت سے کسی کوتم برر اجرا و مسائلہ مفرر کردے۔ اور جب راجہ در یودھن کا نائب بیان اجاسے تودونون کو مون اور میں داسے کوسب سے لیپند کیا اور میدون اور جاؤن کے وکیل راجہ دریودھن کے دربار میں جامہونے۔

اور میدون اور جاؤن کے وکیل راجہ دریودھن کے دربار میں وہ بہونے۔

مغزر راجہ اِن اور جائون کے ساتھ برلطف میش آیا۔ اور اپنی مہن وہ سسلہ کو جو ایک طاقت وربار جہ جبیوار تھے کی رانی تھی اپنی طرف سے سندھ میں نجیب

شا بزادی دیسی کی سخت ہے ہی ملک ا ورتمام شہرو ن کی حکومت ایسنیے ہا تھرمین کی ، وریمان کی مبلی را نی بن کے جاٹون اور میلدون بر *هکومت کرنے لگی*۔ إس بيان سه معاف ظا بربوتا مهكديه ما بهارت كعظم الشاك أأسكا را ای کے قربیب کا وہ زمانہ ہے جب مہاور آر مدلوگ وا وی سندھ سے شریف السما دریا سے گذگا کے کنارے جامہونے تھے۔ اور اِن سے تعدسبندھ میں جانو اورمىيد ون كى ئرانى تومىن ب هكران اورب يا دشا ه كَ رَمَّا كَ مُكَى تَقْدِن --مسلم سنے سبت انھیا انتظام کیا۔ نیان۔ رانی اور نی*ک بخت ملک* ثما<sup>ی</sup> موٹی اس کے اوصاف اور اُس کی لیافت سے تذکرے کثرت سے بیان الکاسیندھ کیے جاتے تھے لیکن ہا دجو دیکہ اس کی خوش انتظامی نے ملک کو دولت مند المین آگے اور باعظیت د وقعت بنا دیا تھا۔ نقصان میرتھا کرسارے ملک میں کوئی الآیا دموناً برسمن نرتها حبس کی لیاقت و دانا نی سے ملک علمی وقعت بھی هاصل کرسکتا را نی نے اپنے ماک ی اس بیسمتی کا حال ایک طولانی خط کے وربیعے سے اپنے جوانمرد كعبائي كولكها حبس كے ليرصت ہى راجه وركي دهن نے تمام سنروستار سے جبع کرسکے ، معونہ اربرہمن مع مال در سیاب ا در خدم وصفی کے لیندھم میجد ہیے۔ اِن مقدس لوگون سے قدم *ی برکت سے زیاوہ زا ما نہنین گریا* یا یا تھاکہ مملکت سیٰدھ کو بڑی رونق لھاصل ہوگئی۔ زمین سرسبروٹ واب تممی اور شهرا با دیحس شهرکواس را نی نے اپنے راج کا مستقرقرار دیا تھے۔ را نی دہتیں سنے باک کا تعور احصہ جاٹون کے ساتھ مخصوص کردیا در <sub>ا</sub>تھین مین سے ایک شخص کوحس کا نا م<del>رحود رت</del> تھا اِن برھا کم مقبر کہا ا<sup>ا</sup> برتا وُھا ی سم کا انتظا مرمیدلوگون سے سیاتھ تھی کیا گیا۔ یہ حکومت سمبت اچھی تھی جو 🛮 اورمید بىلىن سال تك قائمرى- دور بھارت لوگو ن كي ھكومت كىلاتى ہے۔ مگر 🏿 تومو<del>ن ا</del> اس كراني وسبله بي ير مُعارَت كے راج كا فائمر موكيا-اِس خاندان کی تباہی کا سبب ہندوستان کی سلطنت کا انطحوالت ۵ یقیناً اِسی شهرکوقدیم لونانی مودنون سنج اسکندر و تبایا ہے -

رسائے انقلاب تھا جس نے بانڈون کے نامی اور شہور زماند فی ندان کی حکومت کو بیخ و منا اندان کا حکومت کو بیخ و منا اندان کا حداث کی دجہ سے منا اندان کا حداث کا ایسال جھو یا۔ ان کی قسمت ہی ملیط جھی تھی حب سے سبب نوال جھو یا۔ ان کی قسمت ہی ملیط جھی تھی حب سے سبب سبب دو فاللم سنبے۔ ایک ون کسی برہم ن کی گئوکو اس سے طفر سنے کیڈلائے۔ اور اس سے مار ڈواللہ ہے۔ ایک ارا وہ کررہ سے تھے کہ برہم ن نے آگے اکفین مجھایا۔ اور اس سے مار ڈواللہ ہون میں طبیع کی جان کین سے سائے گا حب و ایک گئوگوں نے نہائے گئے حب نہائے گئے سننے ایک گئوگوں نے نہائے گئے سننے ایک گئوگوں نے نہائے گئے سننے ایک گئوگوں نے نہائے گئے۔ اور کی گئوگوں نے نہائے گئوگوں کی گئوگوں کی گئوگوں کے کئوگوں کی گئوگوں کے کئوگوں کی گئوگوں کے کہ کو کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کی گئوگوں کے کہ کو کھوٹ کی گئوگوں کی گئوگوں کی گئوگوں کی گئوگوں کی گئوگوں کے کہ کو کو کھوٹ کی گئوگوں کی گئوگوں کی گئوگوں کے کہ کو کھوٹ کی گئوگوں کے کہ کو کھوٹ کی گئوگوں کی گئوگوں کے کہ کو کھوٹ کی گئوگوں کی گئوگوں کے کہ کو کھوٹ کی گئوگوں کی گئوگوں کی گئوگوں کے کہ کو کھوٹ کی گئوگوں کی گئوگوں کے کہ کو کھوٹ کی گئوگوں کی گئوگوں کی گئوگوں کی گئوگوں کی گئوگوں کو کھوٹ کی گئوگوں کی گئوگوں کے کہ کو کھوٹ کی گئوگوں کے کہ کو کھوٹ کی گئوگوں کی گئوگوں کے کہ کو کھوٹ کی گئوگوں کی گئوگ

اس منطلوه مرتيمن كاركب بشها مخدا حسن كان حريتمين حقاء و ٥ ايك بليرا بهي طا فتورا ورقوی میکل بوان کتی اور ایک مهاری ملّبندی پرریم کرتا گھا جب کس ا نیے باپ کے مارے حانے کا پرسانی خطیر شنا تو اُسی وقت اُ کھ کھڑا ہوا-ا و نعو دانیی طرف خطا ب رسے بولا' میں جا لیے یا نڈون کا راج حمیدی لون کا إس ليه كمراً كانون في اليه أيك مَّنُوا دراكب برسمن كي تتجعيا كي سينه <sup>ي</sup> رَمشيون كي اِ مَهُ جَعُونَى مندين موسكتي - أن كي ميشين كوئي بورى موني - يا نادُون كي تباسي كا ز ما نہ آپہوینجا تھاحبس کی تکمیل کے لیسے اِس بریمن ز اوسے نئے کمر با نابھی عام لوگ تواس نو عمر سریمن سے دعوے سر منسے مگرانای بٹری جماعت اُس کی طرفارا مین عبی اکھ کھری مونی اور ان کی مردسے اس نے بڑھ کے اماک شہر سرقسف کرایا۔ بہان تھھرکے اس نے روز بروزائنی قوت بڑھا نی شرفے کروی۔ اور دب ا یک بلیا کصاری لشکرجمع موکلیا توانس سنے اسکے قدم مربھایا۔ ا درشہرکے بعد شہ اُسے قبضے میں آنے لگے۔ یہا ن *تاب کہ فتح کرتا مہو*ا خاص شہر<del>سینا ک</del>ورسے ہا بهوی جویا نارون کاوار اسلطنت تها-اس نسل کا آخری فرمان روا کو <u>با بورت</u> مقائب كو تكل مر قبال ساتھ محبور حيكا تھا بيج ميدان مين مار اكيا- اور أس برورت بین امرت می برتمین سارے راج کا مالک تھا۔ اس نے تمام قلم ویرقابض بونے كى خَرْيت كى حَدِيثُ شَلِي كرياندُ ون كے خاندان كو دُنيا مين فنا كروسيّے وہ حبان ملے

تے تینے ہوئے۔ مرف حیٰ ہی اُ دی کھاگ کے نیچے جنھون نے موت کے نوف ا بنی ذات نجیباط که ای-ا ورنسیانی ورنان با بی وغیره کی قسم سسے زلیل میشیه افتیام

لتے مین کہ یا ندو ک سے بیٹے لول کی میٹی نکولا برہمین کے در با رمین کئ ردرا کیسے مُوٹر 'بھے مین منست وسما حبت کی کہ رہمیین پر احبہ سنے اس شاہی خاند**ا** ہے قتل منے یا بھر وک لیا۔ گراس نیا کھی اُن کو آزادی منہیں وی سب ف<u>ی تھا</u> مین ښد تحصه لنگير، حب تپ خاسنه بین اُن کی تعدا درمهبت **زیاوه بوکنی تورمیت**ن نے اکھین محقور ڈ وہالیکن اس سنہ یا ہے ساتھ کہ بعض خاص قسمہ کی تجارتین اور خاص، مبتیدا خینا ركردین باكدندكونی نهراهینه أن كوانبی سبی وست ادار شران كی بیٹی ہے ۔اور نہ کو ٹی مغرز شخص ان سیبر کسی سیم کی را 🛭 ویسی رسکھے۔ان غرضوں کے حاصل کرنے کیے لیے اس نے دیت بھی تنہیں کیا کہ مظلوم ا وکٹ تمرز وہ یا نڈوُن کو ذلیل نباویا منکہ *سا ری قلم ومدین مشتہ*ار دے ویاکہ کوئی گن سیلے تعاقبات قرابت وم وت مزمير اكريسيم- إس طريقيه سيم أن كى عزت بهان تاك كلوني كه أخرا كليون نے مصابی زمانہ سے تنگ آ کے ٹورم ڈھاط ہون کا بیشیدا ختیار کرلیا۔ اور

کہتے ہیں کہ منہدو بانسری بجانے والے انفیدن کی نسل سے مہیں۔

قاعده سے كركذا وكا بار أيكسوا حصے ول كوسبت هابدي محسوس مروسة لگتا ہے۔ برتمین کے ہاتھ سے جب تثریت سے جابنین تلعف ہوئئین تو اسے لینے اسلطنت

ا فعال برندا مت ہوئی۔ اور ول مین فیال آیا کہ حین لوگون کومین نے مار است اُن اُلومرک بنون کا کفارہ مِرف یک میں میں آیا ہے کہ سی سیار کی چوٹی پر بھیے ہے۔ اپنی باقی زندگی ضلا

کی یا دمین صرف کردون- اِ من سم کے منصوب وہ دل میں سوج ہی رہا تھا کہ کیا یا نام ا کیب بریمن نے آسکے ہیں جسکی۔ اور النسان کشی پرملامت گرینے لگا۔ یہ

نیتیهی برهمین کا جوش ندامست تا زه مروگیا- اور انتهاست زیاده متیا نرموسے بولا بے شک تم سے کہتے مور مین فورا نے ان کا مون بریجین تا اورا بنی حالت بر

افسوس كرتا بيون- بهترتواب سراج تم لو- ادر مئين حاشف بعكوان سے اولكا تا

مون میر آیا نے جواب دیا کہ حکم اِنی میرا کام منین ہے۔ مگر رسمین نے بھ

مرارکیا۔ اورصب اس نے احرار ریمی سلطنت قبدل کرنے سے انکارکیا توکینے لگا<sup>دوخ</sup>ی ابتم مجيست توراج كوسك لونو دركهنا ندمنطور موتوا بي طرف سے كسى ا در كو دسے د نيا مگرمری جان اِس پاپ سے ٹھٹراو ڈکسیا آنے یہ درخواسٹ منظور کی۔ اور اُسے ساسنے ہی سنا کھ نام ایک خدست کا رکوران کدی بر بھا ویا۔ الغرض ہون ہر مہتین راج ہر لات مار سے اپنیے ہشرم کی را ہ لی۔ اور و تیکا مکومت الک بہوگیا۔ سنا گھ نے تخت پر بہی کے دادگستری اور رعایا بروری سے کا م لیآ ہُس کا | سبت اچھ طرح حکمانی کی-اور اِسی سبب سے اُس کے مگمرانے مین راج نهبت ما مذان الدون تک رہا۔ بندر ہ اچھے را حبر اُسی کی نسل سسے اُس کی گذی برسمجھے۔ اور نیکنا ماصل کرسے ویاستے رخصت میو نے ۔ مگراُن سے بعد اِس کے وار ٹون سے بحى ظلم ديجور شروع كرديا يحس كايه لاز في نتيجه كلماكداج أن كي قيف سي كل كيآ ا ید واقعه لنمنشا و ایران گشتاست کے زمانے کا ہے۔ کتے مین کرنشقاسی کی زندگی ہی میں مہن ایرانی فوصین کے کے مدوستا گشیسپ ایر حمله ور مواد اور ایک حصد ملک پرستصرف موکنیا مجمن سنے مندون اور ترکون کی کا حملہ- اسے مرسکے ورمیان مین ایک شہر آباد کیا جس کا نام قند ابسل رکھا (غالباً میں شہر اب بلاک نام سے سنہور ہے جو بلوحبتان اور سنبہ کھ سکے درمیان مین واتع سیسے اُس نے میان ایک اورشہر بھی آبا کیا۔حبس کا نا مہمن آبا وسے بدل کے برسمن آباد مرد كيا عقايعف سيانون سے معلوم موتا ہے كمسلى زن كاآبا دكيا موا شهر منصورة عين إسى مقام بر مخاحبان يه قديم زما في كاشر تحار بهم ن سند وستان كي مغربي اصلاع مين ايك مدنت تك معقرار بالمسيان تك كه أس ف كثف است سے مرسنے کی جبر شنی - ا درایران مین دانس جا سے تخت شاہی مرسفے يه توسينده كا مراه مكرا كفين دنون سندوستان مين ایک اورسلطنت قائم تقی صب کا فرما ن رو ۱ را جه ہال تھا۔ ہال سنجوار ہ کیسل سے تھا جو حبارت کا بلیا اور را جر و تعزار شرکی مبٹی سے بطن سے تھا۔ مندوستا<sup>ن</sup> مین ده اس سلطنت کا دارث مهاحس پر حبرت اور دسل وغیره حکمان تھے ہا آل برات فورا کی طراصاحب اثرر احبر ہوگٹا مقما۔ اس سنے ایک عمدہ وار اطعت

ا درکئی شهرآبا دکیے۔ مُس کی فلمرومین کٹر انہاست انھیا نبتا تھا۔ مبس کی وجہ سے تِ تھی۔انتظام قائم مکھنے کے لیے اس نے حکم دے دیا تھا ہے ک<sub>ارا</sub> بغیرشاہی مہرسے عدو دلسلطنت سے باہر نہ نکلنے یا کے۔ اور میر مگر اِس ٹرج کی جاتی کہ خودر احبز رعفران سے اپنے یا نون کا حیصا یہ کیڑے ہر لگادیا ا ذَفَا قُا كَشَميرَ كِي مِن احِركَى حسين وبيرى حِبال را في شِيْ إسى قسم كا خریداا در اس کی سیاری مین سے اپنے شوہرسے سیا سنے گئی۔کشمیر کم نے دہ محیا یے کا نشان د کمیا تو دل مین رقابت کا خیال پیدا ہوا-ا در را نی<sup>.</sup> پوٹھینے رنگا تم نے میرکٹر اکما ن۔سے پایا- را نی نے ایک سود اگر کا نام تبایا-جو نوراً وربارمین بکوشل یا گیا حبب راحبرنے سوداگرے اس کیرے کا حا ا پہھیا تر اُ س نے بتایا میر اعبر ہا <del>آ سے ملک کا کبڑا ہے اور اسی کے یا وُن کا</del> تھا بہر اس مر منا بہواہے- اتنا سُنتے ہی کشمیر کار احبہ بے سُو ہے سمجھے سم کھا اُ ر میں جا کے راجہ ہا<del>ل</del> کا یا وُ ن کا طب طوالون گا جسب نے ور میرہ وہ میرمی الذ اُسی کُتاخی کی ہے۔ وزیر نے اِس ارا وُسے بیمنون کا دلسیں ہے۔ وہا ن آپ کو نفتح مندین حاصل مبوسکتی۔ را<del>حد ن</del>ے اس مشورے کا کیجا لاز کیا اورا نئی فوج کے سے حیل کھرا موا۔ حب اِس زمر و حملهٔ آور کی رو انگی کی خبرر احبه ہال کو نہونجی تو دل مدین ڈر ۱- اور مرہم نون بارا ما چلابیان کها اور کهاتم کولا زم بیسے که ایس زبر دست نے میچھ کے عبا د ت کی۔ اور آخر راحبہ ہال کومشور ہ و پاکہ ایاب مٹی کا ہا تھفی سے میدان حنباً مین فوج کے س ب شهرسمير كار احبرايني مبياط ي فوجون را جرہال نے السیاسی کیا۔ا درج ما تھھ کوچ کرتا ہوا و ہا ن میوسنے تو ف را کی قیررت سے و ہ مٹی کا ہا تھی ا باب یب، وغریب توب فا مذبن گیا حسب سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اور اسی ، برسی ککشمیر سے سب بھا در صل سے فاک سیاہ ہوگئے - ہمار سے

منِه یود وستون کامِ **قع ملیّا ہے ک**ہ اِس وا نعمہ سے اپنیے قاریم نبه گیرن کے عمد *این* توپ دلماندکا شویت مراصل کرمین- ا در بارویش کی ایجا دکا تأج آرین <sup>و</sup>قدل*ا ک* الغرمن اتنا طِيالْقصانُ الْحُمَّا كَيْكَشّْمِيرُكَا رَاحِيرٌ مِنْ كَي دِرِغُواسِتَهُ كُرِينَيْ مجبود ببوار داجه بآل سف به ورخواست قبول کی- ا ور کما ل انسیانیت نایالعسم کے ساتھ انی طرف سے مہدند سننے تجفی اور پر ہے اُس کیے یاس بھیجے مَّلِيكُ شبيبِ كِيهِ راحبهِ منف جِوْنُكُ يعنبِ وزمريتان في مُسكِيد را هِزُلِيا وُنها كاسنَمْ في سمركها أن تحجي نىدامسىم ئارىك كى يى تدبيرى كدر چرالى كى ايدر موم كى مورنت ا بنوائی اور اس موست کا یا کون کا ف کے اینا عہد لور آلیا۔ اِس کے بیجاتا ﴿ عَالِبًا ورياست سنده ﴾ تشكه راست سند اخير وطن كو و البس رود نروا وكو لن ارتباكسير فسلاح وي كروريامين طلاطرزياوه ويسك تشتيون كؤدما رسع سندرزياوه وورزليانا چاہیے۔اس صلاح کے مطابق وہ کنا رسیم بی کنا رسے چلا- اور جوج سکے طرحتا باني كم موتا جاتا تحا- مهان كك كداكي مقام برم إن الح مهان ياني مسبت كم تقوا- ور أس كأوار السلطينة تتأسش يرمرت حني يهي ميل روكيا عماء ويأن أس ني تشتى سيم ٱلتيكيميت ينهما بهتين نبواً مين يكانون اسها كيه اكثر مقامات، بيدن رئيته كمراك اورقرب وحوا - سن شراً با وکیچه - بیرمتی م حیان اس سند تمپیشه یا در پینه والی عمارتین منوامین اس کا ناطر ساز تاری مروگها-را فیشمیر این کامون بریم شنول کها کیسی مون سبمه أعمد كمرسه بوسف كي خبراني- لذا سيد كام تعوريك ومشمير بيوني اورس وسمن كومنول ب لمايه مدت ناسسه درا *زیمک ماس کا رایخ اس کیه ج*هانشینون مین ریا ا درتمام سلطنت المندواس کے جائشہنون کے فرمانبروائش الدرات بندیہ سندھ کے ملک میں تین موا البوسك تصف اورغاليًا يدر احبر برتيمين كسيم فهاد ويرسنا كله كي مسل سے تصف اس سے کہ برز بانہ تہن کی حملہ وری سے تبیلی کا سے میں کے بیانات سے ف سر ہوگا کہ

يرراجهمي برمن تجهه هات تصح المناتياس كياها سكتاب لرسنا كهداكرجير

بعد المنان و بيدا الله و محقر و المار المرابع المرابع

فَ يَا نَهُ أَكُمَا حَسِ سِنْ بِهَا وَ بِي اورشَجاعَت وكِمَا شِي مِعارِي مِن ومِسلطنت وَالدُّارِاحِدِ إِلَّ مِهِ رَاجَ كُولِي نِي تَصْفِي مِن كراما تحا-

ر ۱ حبرکفَننَدا صل مدین سنِدوز ایت ﴾ ر اجنزتها- مگرنان (س کی رخم د بی ازر || راجکِفنه معدلت بروری کی وہرسے سب لوگ اس سے تابع فرمان مبو کیے کھے اس سے دوا در این سمے ملک کی تعرففین کینے مین طری فصاحت و بلاغست، حر**ت** کی-نِي نيكيدون سنت النَّكَى أميد من بُرها مين- اور ابني كاركَّزار يون سنت النه كَي وا، يَب ئى- رەسكىدرغىلى كاموا مرتفا-أىس كەراپ خواب دىكھا تھامىس كى نعبيرا ياينىمن ست پوچیی - اور غالباً اسی تعبیر کے مطابق اس نے سکن راعظ کو اسام کا بیا درویالی راق ساعه ﷺ کم *سینته اینی راج کمن*واری مبنی ای*ک ها ف*ی طبیاب آن کار خیاسه و منا ا درا کا سنتین کا فارت لطی رنزر اندستیکش سکیے رستا مینا مرمین جی را میرمدی<sup>ن</sup>

اِسی کے زیاسانے میں جوہزمین ملک سیندھ کا راجہ تھا اُس کی حدو زہر 🏿 وہ الینو<sup>ں</sup>

شهر باران تبن نع ملدكيا-اوراس كوشكست وسع كه سينده ميرا الذرا الارام الده الله يرقالف ومتعدف بوكرا جابجام تشكره بنواسة يرسمن راجري استهست ئى خېرحبب سندر گون كومهويخي توراع كفت سنے مقابلے ا دربيروني نوگهن سيم شكال

دينيكارا دوكيا- إس غرض كي ليه أس في النه عمائي ساميد سك ياساكية ۔ ''ونی تھیجا۔ اور اُسیم حکم ویا کہشکست خور و دبریم بن راجہ کوسیا تھر سیسے کے سم

ماسنے سکے مہن آبا ویا میمہن آبا و ) کی طرف کوے کرسے۔ اور فاری سرد ارمهران کوچونمین کی طرف سے ویا ن کا صوبردارمقرر تبواتی، کال دسے اور

عِينَتْ الشكدسية في مُركيه عُمِن بون أن كوكمودك أن كي جُلْد بند وهم كرمند لعیرکیے۔ سامیں سنے اپنی کمک بیرسنید وستان کے راجہ ہا<del>ل</del> کو بھی رُاڈیا۔ جو

ا کیے۔ مشکرے، کے آمہوسخیا۔ اور دونوں مبند ومستانی میا ور مرآن کے مقابلے کو

ر والزبوسئ بسیدان جنگ مین بهو کخشکے میندومها در ون نے السی جان مردی وكها الكرمها أن كواكب شهريين قلعد سني مبوسك جان بجاني ليرى- راجه بال اور

مآسید نے قاحه کا محاصر و کراریا و رتبین سال کس تکمیرے بڑے سہے ایران

ءِا لاک سردارسنے حب و کمچھاکہ اب لڑا ئی مین کوئی اُمید بنیین باقی رہی توقلعہ سئ زمین کے اندرہی ایڈر ایک شرنگ کھیڈہ ائی جو طربی محسنت سے کھو دیے شہ لیا ساتک بہونخیا ئی گئی۔ حب یہ گمزیگ متیار مہو گئی تواٹس نے قلعہ کے بڑجو ن ج لکڑیا ن کھٹری کرائیں۔ ان برخودرگھ دسیے۔ اور کٹرون اور سکی سے الیمنع ش بنا دی که باسروالون کومعلیم موتا کوئی جان باز فوج او او کی کومستعیدا ورستیسام کھڑی ہے۔ یہ کارروائی کرے وہ اپنی تمام فوج سے ساتھ سُرنگ میں گھُسا۔ ا وس دادہ کھاگ سے ترکون کے ملک (زابلستان یا موجودہ افغانستان) مین ہورہا خجو نے اُسے اپنیے وہان منیا ہ دی۔ وہ توادِ صرحلاگیا اور بیان سندواسی موسے مین رہے کہ قلعہ کی ہدار مغزی سے حفاظت ہورہی ہے۔ مگر حیب بہتماشا نظر یا کہ کوسے تلور کے سیا ہیون کے سرون برا آ کے بیٹیت اور ان کے دو گرانے ن تونتجير بيوسك اب جو عوركيا توايرا نيون كا فريب كمثل فوراً قاعه سك عِمالاً دڑ توط سے معوسے گئے۔ اور اس سے بعدر ا حکم نندیہ کے کم کی بور ہی **بور** بی حمیل ہوئی۔سنِد حدمین سنِدوراج سکے ساتھ بھرسنبدو وحرم اُقائم ہوا۔اننون سآمیدکئی سال کے تعدیقیا ب و کامران مہو سے اپنیے رئیس میں و انہیں آیا س واقعد كي بعد يسكندر عظم منهد ومستان مين آيا- حسب كاحال تيسر عباب

را جائيا.

را جبر کفندر کے مرفے بیٹا من کا مدیا آیند تحت بنشین ہوا۔ اُس سنبہ گخت پر مجھتے ہی سبندھ کی سلطنت کو ہار حقون پوسیم کردیا۔ اور سرجھتے ہی ایک گامت قرشہ اسکا مند اور اور آوج بھی اسی سے متعلق کیا گیا۔ جو تین ملک تن اور ہوتھے اُن بر ایک تمیرا فرمان روا مقرم ہوا۔ اور جوتھے اُن بر ایک تمیرا فرمان روا مقرم ہوا۔ اور جوتھے اُن میں مقدم نی کیا۔ لیسی جن تن ایک میں وقت را جہ ہال بھی ویا سے رفعیت ہود کا تھا۔ اُن کی کہ بی دن حکومت کو بیا تھا کہ ایک فرمیت کا جاتے گا کہ ایک فرمیت کیا۔ اُن بر سیست اُن کے کہ کی برائی کا بیا تھا کہ ایک فرمیت کیا۔ آپ

راجيرال

تحكمرا مواحبس نفطاتت در فوحون سع حملكيك راحيرآ آبائي ُ تاج وتخت سيے جُدا كرديا۔ حب حكومت يا تھوسيے جاتى رہي تو نے وطن کوتھی حسرت کے ساتھ رخصت کیا اور کھاگ کے دکھتن کی ارت جلاگیا-اورومین اقامت گزین موگیا-حبان معلوم موتاسیے که ووایا حیوی کے سے حصہ ملک برحکوست کرتا تھا۔ اُس سے وولیٹے تھے۔ بڑے کا فا رقال اورتھیوٹے کابرکیارلیں۔ راسل کے اِن وومبٹیون کی دہستان عجیب وغریب ہیں۔ کہتے میں کہ اارسل کے کہ اُس کے مرتبے سے معد طریعے بیٹنے روّ اِل نے باپ کی وہ باقی مانڈ ہا انيف قبضه مين أي- الفاقاً الخبين دنون مسى راحه كي اليك مبشى حتى حوصن صورت الدر مكاسي ما تفه سهبت بری دانا ورههاحب عقل مشهورهمی- <sub>ا</sub>س سرطره به مرو آگهترست ے لائق وفائق اور معاجب علم وفضل منیڈ تون سے بیشین کو کئی کی تھی کہ ج کو ٹئ <sub>ا</sub>س لڑکی کا شوہر **بنے کا سار کے جگٹ کا ر** اجہ موجا *سے گا۔* اِسی وحیہ ستے تام منیدور احادُن اور راج کنور دن کو اس سے شوہر بنینے کی آرز وبھی۔ مگر ل*یری چ*ال شابزا دی نے سوائر <del>کمارکس کے</del> جوانتہا درجے کا جور اور جوان رعنا تھا اورکسی کو نہائیند کیا-الغرض بر کمارکتیں سنے ٹری آرز دمن<mark>د</mark> ومقمددری سے اِس شاہزادی کو اپنے عقد نکاح مین لیا۔ مگر حب مسے ہے کے اپنے مگر مین آیا تو ٹرا تھائی اِس نئی دولھن کی صورت و تکھتے ہی ش ہوگیاا در کہا حس طرح میمقین اچھی معلوم مو کی اسی طرح کچھے بھی کہلی معلوم ہوتی ہے ا تناکہ ہے اُس سنے اُس نئی و وطفن کو م<sup>نو</sup> اس کی سہیلیون اور جیرلوین کیے، کم رو**ر** ایجائی سے زبر دستی تھیں لیا- بر کمارتسی سنے جب یہ و مکھا تو بہت پر ایشان بو مَّرِکهازورحل سکتا تھا۔ آخرو ل مین کینے دگا" اِس کنواری لڑکی سنے مجھے مرف میری دانانی کی وحرست سیند کیا تھالہذا دانائی سے اچھی کوئی جزمنین سَتِ بِي اس نے اپنی معشوقہ ہی ہی مفارقت کا صدیمرول سَتَ نکال وا در تحصیل علم کی طرف متوجه مهوگیا - صاحب علم لوگون ا وربر مهنون سے را ۵ ورسم ردای ا در شب در در محنت گرینه لگا. اور انتخراشنی برست در سبعی پر مهویجاگا

ر ماغي المبيع

علم وفضل مين كوني إس كالتمسير نه تقعا-وہ زبر دست ہاغی حس سنے ان کے بات کو جلا وطن کیا تھا جب اس انت روز گارا درجسین ونا زنین را کی کی اور بهراس سے ساتھ دو لو ن عِما بیون سے باہمی ساوک کی خربہو کی توکیف لگا" جن لوگون سے ایسے حرکات ہون عملاوہ اِس قابل بین کرا میسے سریتے پر باقی رمین ہے کا کہ کے اُس نے نوج ہے ہے۔ آل سے ماک برحملہ کردیا۔ مانقلیب رقوال کوشکست ہوئی۔ جواس چھوٹے مصر کماک کو بھی چھوٹر سکے بھی گا۔ اور اسنیے بھیا یکون اور اُھر اسکے سماتھ نس میارگی جوئی بر ایک مضبوط قلعدمین شبے اس سے اپنے لیے نبوایا تھا با کے سکونت پزیر موا۔ یدان حیار ون طرف میرہ مقرر کر دیا گیا۔ اور وہ حفاظت والحمديثان ست رسنے ليگا- مگردشمن سنے اس قلعہ کا تھی آسے محامہ ہ زرایا-اور فرسید، تھاکہ رقوال کے اس ملجاء دما دی بر بھی اُس کا قبضہ ہوجا سے تقال نے اپنی کمزوری دیکھ سے معلے کا سیا م تصبیحا یصب کا جوا ب مشمن سیسے میں ملاکہ وہ ال<sup>ط</sup> کی میح ده- ا وراینی تما م مغرز مین کوهمی حکم دو گرا منی ایاب ایاک را می مذر کرین <sup>و ه</sup> اط ی جزیرے باس کے اُس کوخود میں لون گا۔ ا در تبرسے سردارون کی الم کیا ن مرداردن كودون كا- بغيراس شرط سك بورا موسئ مين منين جا سكنا " ن کے رقال مهبت مبی عملین وحسرت زو ہ ہوگیا۔ اوراینیے ا ندھھے ذریر سے حبل کا نام سفرتمانشورہ طلب کیا یسفر سنے صلاح وی کہ لٹرکیا ن وسے سکے منی جان بچالینی جاہیے۔ اِس دقت توحس طَح سنبے وسس بلاکو الناہی منیا · یے۔ پیرا نیدد ز ماسنے مین کسی موقع بروشمن سسے ایسا انتفاع بھی سے سکین سسے لين اگريمسب مارو الت تکنته توحورو نيخ کس کا مرآ مين سکتے ؟» اس را ے ادر سک لوگون سنے بھی اتفاق کیا۔ مگراتفا قائل جس دوت اس امر میر آن پوربی تھی برکمارلیس اگیا۔ اور بھا ان کی خارست مین آ وا ب شاہی بجا لاکے بولا' مین اورصاراج دولون ایک باپ تھے بیٹے مین- اگرآسیا اپنےمعاملات سے تھھے تھی اطلاع دمیں سکے تو حہان کاب میرسے اسکان میں ہو گا۔ ا و <sup>ر</sup> ری عقل کام دے گی کے نہ کچہ نتر سرنے است کی میں تھی کوسٹسٹس کرون گا-میری

ب بوگا که میری دان دراه ایکالیت سب بوگا که میری دان دراه ایکالیت لى واقعه معلوم بواتو كيف لكا إس مو قصير م ئے چکم دیجیے کم عور تون کے سے کیڑے نھا کے سیجھے ایک لڑکی بنا وین السن میر ی کلے نمام سرواروں کوکھی حکم ہوکہ اپنے اپنے نوعمر لوکوں کو اچھے اچھے زنائے ے پنھا کے 'لڑکیاً ن بنا دین ۔ کھر ہم سب لوگ امک کیا کھری اپنے اپنے ليُرُون مِين حَهِمياً لين- اور ايك ايكَ شريبي عني يومت بده طور ميرساً تحد 'لينَّهُ مَا اس طریقے سے سم سب کورکز کیا ن ملکہ ولسین نبا کے اور انھی طرح مناحیًا کے ں کے پاس مجوا دیکھیے۔ ہم سب حب اُس سمے ساننے بیش کیے عامین سکے آو سے جا سے محا اس وقت میں موقع باکے تھے ری اس بسيط مين عِمُوْ مُك وون كا- اير إس تسمي سا تقديبي تُرببي ڪيو نگون گا تا كه ا شاكر ره نے بی برائر کا اپنے ساتھ والے کومارڈ اسلے اور اسے اسے نشکہ کو بھی متبار میں ا چاہیے۔ تاکہ تر مہیدن کی آ دا *زیسنتے ہی آ پ تھی قلعہ سے نکل کرحملہ کر* دین۔ اسط*ی* م وم کبر میں تمام دشمنون کا خاتمرکرویں کے۔ يه تُدبرسُن كے رقوال مهبت نوش ميوا۔ نور ٱلطيك لاكيان بناكے عجيج ريا گئے۔اورنتیجہ یہ ہواکہ وشمن سے سوار ون مین سے ایک تھی جان برنہ ہو سکا ہ<sup>ی</sup> کاروا کی نے راجہ رقرا<del>ل کو تھیو ت</del>ے تھا ئی بر<del>کمارلی</del>ں سے حال پرکسی قدر مہربا<sup>ن</sup> اكرديا ئقيا مگروز بيسة في فلا منه بايتن ول مين حياحما كي عيم اس كارتثمن! ورخون كالجهجريم ما بنا دیا- اور بهمان تکبِ نومبت مهو کچی که مر کما رکسی کو اَسنیت نا جهر با نصما کی ایمانی ک کے ہاتھ سے جان بچانے کی مرت ہیں تدبیرین ٹیری کرانیے آپ کوئر و دا ئی بنا دیا- اور شهر کے گلی کوچون مین آ دار که وسرگرد ان کھرنے لیگا۔ ایاب ون گرمیون کے موسم مین بر کما رکتیب سنهرکی کلیون مین ننگے یا نون ان خرکراریکی بِهرر ہاتھا۔ عیمرنا پھرتا باوشاہ یا بھا تی کے محل کے در وا زیسے پر آیا۔ اُنفاقاً اُتحتٰشین اس وقت کونی روسکنے والا نرتھا برسیدها محل کے اندرها کیا۔ وہان ماسے النوا

دمکھتا۔ ہے کہ دلہ بانا زنین جوحقیقت میں اُس کی بی بیتھی۔ اور اُس کا بھالی روّال رونون سبج ببرنجیے ہیں۔اور گنّا جوس رہے ہیں ۔روّال کی حباس ب نظر ٹری توخیال کیا کہشیا میہ اِ**س و**قت میرے پر **کوئی تہنی**ں جس سے موقع اُکے کُو اُئِ محتاج فقیرا مٰدرکھس آیاہیں۔ یہ خیال آنا تھا کہ ترس کھاکے اِیاب کتے کا ٹکڑا اُس کے سامنے معینیک دیا۔ نقیر (بر کماریس) سنے ایک طبخے کا ر جمِل کا اُ تھالیا۔ اور اسے حاکو کی طرح جھوٹ موٹ اِ س کنے کے کا کا اُسے یہ علانے لگا۔ رق ل نے یہ وغمورے خیال کما کہ یہ کنتے کو حصیان حیا ہتا ہے۔ اور را نی سے کہاں سے ذرا میا کو دے دو۔ را نی سیج بیسے اُ تھٹی اور میا کو ہے <del>جا</del> اُس کے ہاتھ میں وسے میا- بر کمآریس سنے اِس سے گنا تھیا۔ اور جیلے ينحيك وزويده بطح سي سي محما أي كو وتكهتاريا- بهان تأك كرحب وتكهما اب ر اجد کے یاس سے تمام محافظیں ہے ۔ کئے ہیں بکا یک جمبیط سے وور ا اورها كورية ال كى نات مين تصيير ديا- إورساته بى سينه تاب هاك كروا لا-اِس ایک ہی جانبتان وارسنے اس کی زِ نُدگی کا فائمہ کر دنیا تھا۔ ۱ ب بر کمارتیں نے اُس کی لاش کوٹمانگ بکڑے کھینجا ادر سبج کے پیچے و<sup>ال ہ</sup>ا بھر عبا کی کی جگہ خود منبطے کے اُس نے رزیر اور ار کان دولت، کو ملا یا۔ او م یب کے حا فرہوتے ہی عام مبارکیا دیون کے ساتھ تھ تخت سلطنت ہی مُاس کی ||حبلوہ ا فروز مبوا۔ عَمَا بُیٰ کی لاش کمبلا ئی۔اپنی بی بی کھیرانیے قبضے مین کی۔ٰ<sub>ا</sub>س<sup>کے</sup> رحمد کی ساتھ از میر نو نبیا ہ کیا۔ اور ملک مین احکام جاری کیے۔ اِس سے بن اِس نے وزیر کو سامنے بلاکے کما" میں نوب جانبا ہون کہتم ہی ہوجس سنے میرسے عِھائی کوالیسی کا رروا پُیان کرینے یہ آما رہ کیا آ یرے ساتھ حوکے کیا گیاوہ اصل میں تھا راہی کیاہوا ہے۔لیکن مین اسے کو ن*کَ خطا مندین ک*نتیا- او رینه اس قابل سمجعها مون *کنه کو*ا لزام دون- برم الشیورسی کی اسپی مرمنی تھی کہ مین تھر جا کم اور سہ اجہ بنون ۔ا لغرض حسب طرح تمر کھیا ڈی کے مات مین تمام کارو باریخ دمته وارتحف اسی طرح ایب بھی میری طرف ھک**یست کروئ**وزلر<del>یسف</del>ر سنے ہاتھ حوار کے عرض کیا «بجاار شاد ہوا۔ میں کئے

جو کی کیا د: آب کے عبالی کی نوشی سے تھا۔ مجھے آب سے کوئی مثمنی سرتھی ایکن استان اوریرک س مین ٹوان لی ہے کدرا مبررقول کے ساتھ ہی جہا برمیٹھے کے زندہ جل جا کون بین الم مان باطنی

: ندگی مین کھی آپ سے عبائی سے ساتھ تھا اور مرنے کے بعد بھی انفین کے ساتھ أربوك كا-بركمارلس اله كها«تم لرب عاقل ولاكت وزير شكف- لهذا وإبها بهون كه مرف من ميك حكمواني اور معدلت بروري برايك كما ب تصنيف كرد وحس مين ر اجبرے فرائض کا ذکر میرون شقرنے نئے ر اجبر کی میرور نو است منطور کی اور ایک اکتاب مرتب کی حسب کے نام کاعربی ترحمبر "آواب الملوک ہے۔ جب بیرکتاب لوری ہوگئی تو سقرنے حافزرکے را جبر بر کمارکسی کوشنا کی۔ ادر اِ س کے بی جیانین بیٹھ کے زندہ جل گیا۔ بر کمارلیں کی حکومت میں روزا فزون ترتی ہونے لگی۔ نوش نفیسی دا قبال سنے اِس کا ساتھ ویا۔ میان تاب کدوہ سارے سندون

کا راجر من گیا۔ اور سردنس کے راجب لے اِس کے اُسکے سرکھا دیا۔

ىن وسال برقديم الايام كي فيرتومونك صلح

نگور نیاکی تمام تومین باسم اراتی محمرتی رسی مبین ا ور شا زونا در سی السیسے نما لک مین حن پرغیرا توام نے تھلے مذکیے ہون- ک*گرینید دیستا*ن ابتدا سے آج تک بمی<u>ن</u>ے ہ<sub>ا</sub> انہ دستان

إيروني الوالغرمون كأشكار مي بناريا- ننود آربير لوگون كام نا ايك الساز بردست حمله تحيا الكامون سهام سب نوا تدا نی حالت که بالکل مٹیا دیا لیکیس حیب وہ میان آگے اقامت گزین سوئے الہونا۔

ورباخترى سنصىنىد وستانى بناتواك بيكبي بالبردالون كى لورشين شروع موكه أن

ورچونکەسىندھ سنېدوستان كاسرحدى ملك تھالدنا ہرجىلدا وركے قداون نے كيلے اُسی کو یا مال کیا۔

إس وقت تك و منياكى تاريخ مين سب سيهيلى متمدن اور الوالغرم قوم الله اللهم

ھر تھجھے کئے ہیں ۔ بن کا عرفیج حضرت سیے سے باننج تھو نہزار می<sup>ں م</sup>بنیتر نامور ک<mark>ی</mark> او آ شرت حامل کرنے لگا تھا۔ چنائے غیر قومون مین وٹی اِس بات کے مدعی ہیں کہ

ـ ه تخفقه الكرام ومكهو تاريخ الميث.

شاکسکی سکھا ئی۔ بُونے جوشنے کی تدبیرین تبا مکین۔ حس کا نتیجہ یہ ہواکہ مقرکے علاوہ اس سزرمین میں کئی دیوتا قرار دسے کے اُس کی برسشش کی گئی۔ اُس کے نام سے شہ آباد موسئے۔اور تمین سال میمان قیام کرکے وہ والیس جلاگیا۔ جبانچ محققیون کا دنیا ل سے کہ صرفیان کے ویوتا اکسیس اورم سائرس ہی ہیں جو سنید کون میں الیسویا الیشو ر

ب نام ہے۔ مشہور مبوسکے۔ و نیامین اس کی پرستش کا مہبت رواج ہوا۔ اور اُ س کے

نا م آن آغربیبن کا بجائے بجالا **ئی جا تی تقدیق ۔** انا م آن آغربیبن کا بجائے بجالا **ئی جا تی تقدیق ۔** 

مصرلون کے رقیب اورسشر تی ویا پیسے قدیم سطوت فراعندگا اثر مثمانے واکھ اہل ہا بی بیسے بیس کی بہا دراور اوالغرم ملکہ سمیا میس کو اگلی وینانے فتر مرد لویوں مین جگہ دی ہے۔ اس ملکہ کی مشر تی سرعد مبند وستان وسندھ کی سرعد سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے شوہ ہے لبد حب عنا ان سلطنت اپنے ہاتھ مین لی تواکٹر سرکشوں اور زہروت حریقیوں کو تبا ہ و بربادکر دیا لیکین نا کا م رہی تو اہل من سے مقابلے مین ۔ جن سے سکست کھی نے کا دانع وہ اپنے ساتھ قبر مین سے گئی۔ اُس کی نسبت قدیم موضین کتے ہیں کہ سمیار میس نے دریاسے الک سے اِس با اُرتر نے کا سری کی سامان کیا۔ عامیان وطن نے یورش کی توسمیر امیس ٹری شجاعت وجوا نمروی سے لئے ی ۔ مگر افقہ مان عظیم اُرتی اور باست لڑائی مہوئی۔ سند وستان کا راجہ اِن دنوں ٹراز بروست اور

عسه - سبرى آن نجاب معسنفهُ سير مح لطيف صاحب عست انسائ كلوبياً يا برنا نكا-

بسر مرِّرى آ ئىنجاب مصنفهٔ سىدمى لطيعت -

ا بل بابل

سمیرای کا صله-

نتظمِ تھا۔ ' س کے سیابی مهاور اور قلعے مفعبوط تھے۔ اور یہ لوگ یا تھیون پرسوار ہوکے لتے تھے سیمامیس نے اتھیون بررعب طوا لنے کی یہ تد سرکی کہ سلون کی کھالین منجو المنجواك اونثون ببرط البين اورا كفيين بإنحعي ماعجبت سيرك حانورنيا ويالراني مین ُ س کے بیدلون نے ہاتھیون بے جملہ کیا۔ گرنا کا مرسے - آخرسمیر میں رخمی ہو*گے* نا کا م نہ ٹامرا وہ اس روا نہ ہوئی-اور کھاگ کے وطن میر کچی تھی کہ اپنے بیٹے کے ہے ، اُری گئی ۔ معبض مورضین کا خیال سے کہ دہ اِسی سنیڈ دستیا ن کی حہم میں کال مولی تبالعدن ع نی میضین کے بیان سے معلوم موتا ہے کہ نمین کے ملوک تبالعہ میں بھی ایک آ وہوالسیا الوالع مِ گُرْرا ہیے جس کے جزیرہ نما سے عرب کوقیطع کر کے جا كَ نَرْدِ حَبِّرِيكًا بِهِ ا ورا رضَ فارس كُوسنج كُرْنا مِوا سرْدِمين منِديمِن ا بيهمكا- مگرا فنسوَّلُ نباد<sub>، بها</sub> تاریخ اعبی مک نیاریکی مدین فیری مهو نگ ہے۔ اور موجو و 8عهد سے مسبسیس کومی قع نین ملاکه تمین کے منہدم کھنڈرون-اور گرسے کیے سسے تھے ون کامطالعہ کرین اور تابح الاباع سے ان ُ اوالٹرم فاتحون کے متعلق کو نی راسے **قائم ک**رسکین۔ : يسرا عمارت ويمنك ن ميرفرعون معرسيسا ستريس منط كيا- وه<sup>م</sup> لوالغرمي سكے || فرعون<sup>م</sup> جوسً مین علاقیشا مسے آگے بڑھ کے النہا ہے کو مگ کو قطع کرتا ہوا کو ہ قات کے نیچے ااسیف سن بپونچار اُس کے برنستان میں گھٹس کے اُس پارٹکلا۔ اور ممالک سیاو یا دنھوکیس ے رئیزارون سے گزرسے منبد درستان مہونجا۔ میان دریاسے اٹاکس سے اترکے سَكَ شِرِيها ما ورفتني ونصرت كي تحجيند الله إنا جوا وا وي گنگا تك أنهيونجا - إس كا زما نه مفرت عصادها وسوبرس منتيتر تماحس سعانداز وكما حاسكتا بسكركم ما ئن ومها بھارت کی معرکہ آرا لڑائیون سے پیٹے ہوا یا اُن سے قریب زمائے ہیں تر چوتھا حمارتا ی رپون کا تبایا حاتاہے ران لوگون کا میلا باریشاہ أن كي قومي تاريخ شروع مونئ سب أغ س قعا- خيال كيا حا ما سبت كه وه تا حدار نارس الم غاسه یبه مر*ٹ کامعا مراور با* فٹ بن نوح کی*نسل سے تھا۔ اس نے تبت وغیرہ ب*را نبی حک<sup>رمتا</sup> فائم کی-<sub>ا</sub>یانیون کو*شگست دی-اور موشنگ کے یا تھرسے ملک حواسا* ک<sup>و</sup> فتح ک<sup>ہ</sup> وِرِّ ت، آذر با کجان اور آرسینیه کومنلوب کرسکے ایناخراج گزار نبایا ج عسه اتئ ف انباء العصر تباريج ملوك معر-

اً کی طرفت سے اطمینیا ن مہوکیا تواس نے کابل وغرنین برحملہ کیا-ان شہرون کے فتیح کرلینے کے منب سنبد وستان کی طرف طبیعا - اورتشمیرے ساتھد شمالی سند سیعی متقبرت مِوكَيا- إِس كا بالكل سِبِهندِن هِل سكما كه وه سِنده لعنى مغربي سنبه ومستان كَــــكسُّنْهُ إصفة بية خالض موا- وركتني زمين أس ك قبضه مين آئي. وه جو كرد من أوط، مارا ور تاخت دتاراً ج كيه كيه الي تقا-ا دراس ملك مين كله كيم الى كرنا أس كامقع و انه کقا الهزارس سرزاین مین اس سے منار تھی مندین باقی رہے۔ یا نیوان حمایجی تا تاریون کا تھا۔ صب کا زما نہ صفرت سے سے میں برس میشیۃ ووراحليه السنية وإن ونون ميدلياك ميلي ما وشا د سياكذارس كاعهد تحفاً ميدريا والون سنے اسيريا ( ؛ بن كي شنيشا بني كوياما اكريك انبي سلطنت قائم كي تقي. ثا تا ري وششي كود تيا ے اُریک سارسے النیا بروریاسے اٹاک سے کنارون تاک کیسل گئے تھے۔ مرا ۔ یا کنوا میں منیے انفھیں شرے قتل و قمع کے اوب یا بنی قلمروسیے نکا ل با سرکیا۔ اخت۔ اُنحفین مین کے مہت سے لوگ سین رہ میں رہ ہیں ہے جو حیا ٹ کے نام سیزشہو البين- اور قديم الأيام مين بيرجات لوك درياست سنديدك كذا رست كنا أرسه اورنیرا فغانستان مین کثرت سے آباد تھے۔ ٹیاکٹر منیٹر کتے ہیں کیسا مُدین، وشعیا (دَاكِثْرِ لُوكَ سائدَينِ اورِيَا تَارُلُونِ كُواكِب بِي تَوْمِ خِيالَ كُسِتُ مِنْ بِينَ ﴾ جُو تَتَى ست هيلا |برس،بنیترایک سیلاب کی طرح النیسیا کی سرار مین مین تعبیل سنگینے تنفیعہ اُل<sup>ی</sup> کی ا<sup>ک</sup>ارب شاخ موجو د دهيد. ٦ با دسبند عدسي جواً ن ونوك شباله كهاما تا تمها قالبين مروَّكنَّى يهي لأَ ایلی وبدر این جواور سین آن کالا سے سن-ایرا نی مند روستان کے ٹیاوسی تھے۔ اگان کی کوئی سنٹ اور قارم تا ریخ موجد رہوتی تونمناً مند وستان کے بھی سبت سے حِالات معلوم ہو جا کئے ۔ مگم ا فسوس کہ مبر طرح سند درستا نیون نے تاریخ منہیں لکھی اسی طرح ایا نیون کی کھی گئ نیرانی *تاریخ منیده موجودسیت-*اس بار کا خاص مین مشرق والون کا زیاده دار ومد ا ش سناسہ پرستے جس مین اسی غیرمشبرشنی سنائی کہا نیا ن کھے دی گئی مین کہ است | ہرگزتا رہنج کی وتعدت منیون سی جاسکتی۔حب شا سناسمے بین سعار بن ابی و تاع<sup>ل وس</sup> شانبار | ایست فرخ زادکی آخری موکد آرا نی سنتند دستبرتا ریخون کے موجو د موستے تعفی لغوا

تا ياربو (سط

بے ْبنیا دوا قعات *کے ساتھ* بیان کی گئی ہے تو اُن ٹی<sup>ا</sup> نی باتون کا کیا اعتبار *موسکتا ا* وکسی اورکتاب مین سنین موجود مین - تا ہم جونکمورضین کومبوراً شا سنا مے سے اریخی کا مرانیا ایا ہے لندا ہم تھی اُس کے بیان کونقل کیے ویتے میں کہ وار اے إيان فريد ٰون نے بچی حوصرت سيے سے تقريباً نرھ ننہ مرس سيلے تھا مغربی سندون النج از ميدون کا نْ يِ كَشَى كَدُورِينِجاب كواخِيةَ مِيضِ مِين كرلياً- اِس زمارنے سے 210ق مُ مَكُ لِلَك الم حملة-اً من کے قبضے ہیں رہا ہوا ن کیک کہنچیسرو کے مرسے سے حیدروز مثبیر فارسہ بول کے نبنے سے بحل *گیا کیخسرد کا سا*ل *وفات چو نکہ شک*ھرق م قرار دیا گیاہے لہٰ دایخیا أزنا چائتینے کہ کچه اوپر دوصہ کیون تک سِندھ سرایرا بنون کا قبضہ رہا۔ مورخ ' انوفن کے بیان سے معلوم ہو تاہیے کہ دریا سے اٹاک قلم دلنی فرکی سشرقی سرصد واقع مبوا تصابه مگر دیگرمو فصین کامیرخیال ہے کہ بورا نبحا ب اس سے قبعنه 🕯 عب ختیبا مین کھا۔ا درمنیا۔ دیرستانی لوگ فریدون سے زیانے شے اِس وقت تک براب افراج گزاررہے۔افرانسیاب کے عہد مین فنج کے راح کشنگل نے او اسے فراج || افراسیاب ے اٹکا رکیا۔ افرانسیاب نے خضابناک ہو کے اپنیے مشہورسید سالار سران ولسیکوا کامملہ یالئیس نزارسوار وک کے سیا تھ جملہ آور ی کے سلیے رو افرکیا۔ بیران کو مہا درا ہمبند نےشکسن<sup>ی</sup>، دی ۔اور د ،لعین *سیارل*یون مین محصور موگیا۔حبب یہ خبرا فراسسیا ہے بونئی تو ۱ کب لاکه سوار ون کی حمیعیت سسے حو دا نهونخا-اب کی حامیا ک<sup>ی</sup> وطن ک مکسنت ہوئی۔ افراک یاب نے دور تاک تعاقب کیا۔ اور کھا گئتے میں نہبت سے ستانیون کو مار ڈوالا۔ را حہ شنگل کھاگ سے ترمیبت کے بہاڑ ون مین مبور ہآ اورحب ممارآور ون کا غفتہ کم موا توایلی میں سے حا خری د قدمبوسی کی اجا ز<sup>ہما</sup> ہی حیا بخ<sub>وا</sub>ت ما خری کی احازت کودنی که اور اس کے بیٹے گوتا حدارزا بلستا ن سنے ا ہے، کی حکم فنوج کی راحکہ ری میں مجھامان اور نو دستنگل کو قبید کریسے اپنے ساتھر انوان نے کیا۔ اور اب پر عمول تھا کہ شنگل کا گخت نشین بٹیار تم خراج کے ساتھ بایسکے معبارت کے لیے بھی کا فی رقم روانہ کمیا کریا تھا۔ اِس کسے معلوم ہوتا ہے کرجب تاک کیجنسرو سنے ا فرانسیاب کا قلع و نمیع منین کردیا ہے اس قت عسے سٹری آف بنجاب مشنفہ سیدمی لطیف -

گنتار <u>ک</u>ے

منبد درستانی د صلاع با دشا ہ زاملیتا ن کے قیفے مین رہے۔ رای هری ماین دارا سے سبتا سیس (گشتا سب ) کا بدٹیا سربرآر اے رولت جيمُ كاعمد العَرِينَ أن فصب بيان ميرورُ ونس يوناني سندوستان برايك نيا ا ورنهُ طريق کاحمارکیا۔جها زون کا ایک طرا مگر احمع کیا۔ ا دراسنے ا نسسر<del>سائی لا زکو ُ اس پر امیر لہج</del>س *مقرکرکے* اِس مہم پرروا نرکیاکہ افغا نیوان کے علاقے سے لیے کے دریا ہے آباک سکے دیا نے تک کے ملکون کا بیم لگا کے -اور اس کے بعدائس ملک برقسفید کرتے-سائی لاز دریا بی سفرکریکے دوسال مین ننزل مقصود بریمیونخیا- اور و السیر جاکے ایے سفری ربورٹ کی۔ یہ بالکل منین <sup>ن</sup>ابت موتاً کہ اس مهم مین لڑائی مجم<sup>ڑ</sup>ائی ا کھی نوبت آئی یا ہنین لیکن اِ تنا خرور معام ہوتا ہے کہ میر امیرالبح عجم منہد دستان *ا تنا ر*وپیه وصول کیلے گیا تھا **دبنا کہ تا ح**ارار اوارس کوان صومہ ها شاستے مہمی مهاین م الحدا- قدىم مورخدين بركلي بيان كريته من كه دار استفسطين جوبسي الك تحييج من ىنىدۇسىتان كېچى كقا- كمرخەزع مېن سنىد بېمستان سىھ جورقم وھول مېوتى كھى و ۋامل کل می صل کا ایک تهائی حصد تھی۔ اور میرکل رقبہ لقام سونے ملین بعول مورز گئا۔ ليكن منهدوستان كالبرحصة إس المريقير سصه اتيانيون بكيفيفيه الروازيه و وکر سے مالک کے ایک، جھیے سے زیاد د منزمی ایس<sup>ی</sup>

أحشيراك

فوشيروان جوساسا بنون مين مهبت فرامقنن اورس ليت تستركز أسهوا و عاول الحفرت سرور کائن ت صلعم کی ولاوت باسعادت سے رقب ویان روا سے مجم کھا ہے ۔ شابی خطاب بادشاه ایران دمنیدٌ مشهورتها اس بات کا توکویکی ثبوت منیین کمروست ]کموُس نے کیجی سنبد برسیتا ن سر فوح کشی کی ما <sub>ا</sub>س سرز مدن کا کو نی حصدوں س کی تلم<sub>ر</sub> سمین شامل موالمکین غالباً یالفنب اختیارکرنے کا پرسب، تھا کہ اُ س کے عہد مین راجگالا سندسنه كبح كلامان آل سياسيان كي شهنشياسي وغطمه تي تسليم كمه لي تقبي -اور أس كي منبياً بهام گورکا ||ابقول اید ٔ در دهسلیون یون ب<sup>ا</sup>یمی تقبی کهن<mark>ساس</mark>ه عیین و بی عهد ردانت عجم مهراه گورعلوم <sup>د</sup> سَفُرَ اَنْ فِن ما صَلَ كَرِفْ كَيْ سُوق مِين تعبير، بدل كے اور ايك معمولي أوي كل وضع مر 🗕 انسائکل پٹریا رمیا نکا۔ علے مہلری ون نباب۔ ونسائكلوسيديابراما نكا-

بنددستان آیا۔ بہان ایک مقع پراس نے سیکری کا الساعجیب وغریب جوہرو کھا لوگ مح چیرت مو گئے۔ نینے اس نے ایک ہاتھی کوانیے زیر دست تیرسے ماروالا در اُس کی جا کبرستی و قاور اندازی دیکھرکے قنوج کے راجہ ہاس زیونے اُس کی انتہا یتا ن اورا بیران کے سرحد تی ن*الک کے حالات گو گن*یا می مین ہیں<sup>گ</sup> بچیلے ہوئے بلتے بین اِسلطنت کا مرکز حکومت کشمیرتھا۔ گنشکاسے ماسیق حکمات ىيە: بونانى دېرتا دُن كواخەتيا ركرىيانغا- حضرت مسيح كے لقرساً ايك سومېس ىدرلومايغ مِنْسرفی ایران بین فنا بوگیا-اور اس وقت سے بمین لو هاری سرکون پرایرانون كا انْرِطِيهِ عِنَا لَنْطُرَآنَا سِبِيهِ -اورخا حِنَّهُ سا سا بنيون كے عمد مدين آخر يا تخوين صدي عبيسونكا لی ابتدامین ٹرمباری کی توم ہی کی ایک اور شاخ نے اس سلطنت کو تربا وکر دیا۔ <sup>اس</sup>ا فوم سے جنگجو باوشا ہ کی ٹولوٹنے کوسے تان مندرکش سے اِس باراً ہے السیاح مکہ ليا كُنْوحيارى خايذان كى سلطنت باكل فنا موگئى- اورخْبوٹ، يُو يَيْ كَى سلطنت باكل فنا موگئى- اورخْبوٹ، يُو يَيْ ہو ئی۔ اِس حملے کی تا ریخ محتلف روایتون بیرعور کریے مشکلام قرار دی گئی سے۔ عرب سے میشیترکسی قوم نے اگر مندوستان سے کی قابل وٹری حالات براک ا كيه بي توده يونا في مبن - اسكن راعظم ك حلف ف الضين اس مشرقي سرزمين ك حالاً سے مبت کی و اقف کردیا تھا۔ سندوستان اورمغربی ممالک کے تا جرا نہ تعلقا قدیم زمانے سے چلے استے تھے جنون سفہ خربی اقوام کو سنے۔ دستان کی وولتمند ہی ہ بـُت كِيهِ فريفيت كرركمها تحقا - نيكن وان انسا نون كى منباً و بيراً لوالغرمى وكلعا سف كى الگر ت مِن كَي تواسكن راعظم كويضائيم أس في حبب وار است عجر ك ساتح سلطند یان کا کا دیما مرکر دیا تومشرات کی طرحت استے بار صا- ۱ ور افغانستان کی سر**مد** مین اف عده انسائكاوسديا برنا نكا-ے سٹیری آف نیجاب

دریا سے اٹھک کے اِس پارست میلے مکسلارا جا وُن کی حکومت تھی۔ اس تكسلاله إسلطنت كاتا حدارمطيع ومتقادين سكندر كي خدمت مين حا خرم التحفد ومدايا بیش کیے۔ اورسکندر کوانیے افلاق کا السیاگرویدہ بنا لیا کہ اس کے ہولون سے ز با وہ قبمتی ا و رعمدہ بریے سکندرنے اُس کی نذر کیے۔ پھیراسی ر ا عبرے ساتھ سكندر كابس سے آئے بر دو كے دريا ے الك سے كنا رسے ميو نجا- اور حفرت سیج سے ۲۷ میں برس میشیرور یا سے سیندھ سے اُ ترکے اسی را حیرتاسلاکی قلم کھ ا خل ببوا- ُاس کے ہمرا ہ ۰۰۰ ۵ ۱۳ مزار فوج تھی جس مین کچر دسی فوہین کھی مل مین-انک کے اِس بار اُس زمانے مین تین راج تھے۔ تکسلاکا راج حس کی تلمرد ں اور حمبلیم کے ورمیان تھی۔ تھیر حمبلیرسے جنا ب ت*ک ر*اجہ لورس حکومت کر تا تھا ورميارون يعضيشميريين راجداني ساركيس كاراج تحا-اورسيسب راحبه مكره وليس کے مهارا حب<sup>سے</sup> تابع فرمان تھے جس کامت قر**مکومت** دریاہے گنگا کے طبول کنام برقعا- أس زبر دست را جركانا م حند ركبت تنايا جا تاسيعي<sup>ه</sup> سكند كوعلاقة تكسلامدن وإخل موسيص مغربي منبدمين حوضيه تفبوتي فيهو كي أن ولو ن بلطنتین نظراً مکین وہ ایک درسرے کی حریقی تعین خبن میں باہمی عراوت تا مم کی حالت | تھی۔ اورکسی بیرونی حمایہ آ ورسے روسکنے اوراُس کی مزاحمت مین ا تھا تی کرنے سے راسنیے ٹپوسی لمرج کونقعہ ) ن مہوسنجانے کی دُھن میں بجاسے اس کے إسر من حمله أورون كوردكين، أن كاسا تحدد في كوتبار موجاتي محلين- اسى تكسل كرا جدسن سكن ركا ساته ويائها توفرور تماكر بورس مقابله كوا ماده بوق حیّا نجه اس نے کوٹشش کی کرسکندر کو در با سے جمبیاً سے نہ اُ تربے وہے۔ دریا کے ب خمے عوقع پرسکندیٹ تقریباً ہم،میل کا حکر کھا یا اورایک دوسرے گھا ہے لے اس بار اُنزا ہا۔ ارا نی ہو تی ۔ اورسے ما تقی غنیم کی طرف ہزار طبر <del>صا</del> ئے نرطر سعے ۔ ملکہ اُلٹے خورا بنی نوچ کور و ندلتے موسئے تھا گئے۔ پورس کا بٹیامیڈا حنگ مین ماراگیا- اور وه خور تھی زخمی موا مندوستانی نوج کے منتشر ہوجا نے کے بعد سکندرنے اپنے عزیزہ ہے ۵ مبرشری آف نیجاب عسب دنسا کی دیڈیا برطا کی -

وے کو جینی کہرا دبہ بورس کو جوسیدان میں زخمی طرا تھا تعظیم و کر مرکے ساتھ میرسے تھیم البورس ين أعلى لاك سكندر نعود حاسكة عزت سع ملاسك راوجها" اب تم محيسك يا عاشيمو ؟ بها دا مكندم پورس سنه جواب ویاکه و من جوکسی ما دشا ، گورنا حاسبیه اسکندیسنه کمانیه تومیرا کام استیماؤ ئيندا درمين كيفان گانگريمهاري هي كيرآ رزمينه چ<sup>ه ك</sup>ما" سسب بايتين ميلي بي جواب مين روبر ب<sub>ان</sub>ین این جوا بون سنے سکندیکے فیاض ول برانسیا انرکیا کہ بورس کاسی حامی بیا اً سے ایسے روستوں ایس شام اے کیا۔ ا ورا سی کا ملک اس کوسترومندین کیا ملکہ ا ورکھنی ب سا ابنا فن كياميرا على قداس كورس ويا-سكندريسف اس فتى كى يا دُگاريين بيان دوشهراً با وسكيد واي**ب بوسے فيا ا** سكندشے دریا...ه چاپ کساخ نی کنا رست برجوموجود ه شهرهلال بورک قریب و اتع تما- دیم استرسانا، از ریسه شہر نکا کیا دریا۔ سندکورسے مشرقی کنارے بیصب کی عبیر بنی الحال شہر ہو نگ واقع ہے۔ اول الذکرشر کا نام اس نے اُنہے گھوڑے کے نام برر کھاتھا جو اِس میدان مین ۵ ره اگرانیسه ورياسے حنباب كے اس بإرا ترف سے سيكے سكندر نے منعتو حد علاقہ كا آپ دور ہ کیا تھا۔ اور جو کو معاومات اُس نے حاصل کی اس کا اس تدر حصہ مہن لو نا نی ورنون کے فلم سے ملوم ہے اسے کرجو ملک تھیلم اور نیجاب کے درمیا ان تھا توب آماد عقامة خوش سوا داور درانته ند تقعامه المع شهر تقط حن مین مسلسی کی آیا وی پانخ شرار دنیا سے کم نرکھی۔ اور اُن کے علاوہ مہت سے چھوٹے جھوٹے گاؤن تھے۔ دور کے دیں سکندر دنیا ب سے او عصر آیا۔ اور مذکور کا بالاشہر نیکا رئیا کو آبا دکریے آگے مطب عما میں علاقہ ہے حیاب، ایررا وی کے درمیان تھا امک دوسرے راحبہ کے زمیر فکومت تھ جورا حدبورس کا مهما ه اور اس کا حراف تھا۔ سکندرے آنے کی خبر شنتے ہی وہ راویا مورا حدبورس کا مهما ه ور اس کا حراف تھا۔ سکندرے آنے کی خبر شنتے ہی وہ راویا سے اُریے مِنرقی بلاد سند رہتا ان مین عجاگ گیا۔ اورسکندرسنے اُس کے مُکاک بہ تبضه کیسے اُس کا پر ماندلا قدامیے دوست بورس کودسے ویا- اِس کارر والی س ابو سکندر در یاست راوی کے اِس بارا یا-اس علاقے میں ایک زمبر دست اور بگیو قوم آبا و کقی حسب کا نام **برنائی صلی** عد ١ انسائكل مباريا رومانكا-عسه سيري ن بناب-

تا تے بین - نما لیاً اس سے مراوموجود ہ کا تھیا قوم ہے - مگر تعف لوگ کہتے میں کہ کا تھی کھتری لوگ مُراد بہن - ان لوگون کا وار اسلطنت شاہر سنگھالاتھا جس کی نسبت کہا ج<del>ا تا</del> کرون ونون بڑامفنبوط شہرتھا کیھنٹی لوگ مقابلے سے سیلے ہی سے تیا رموگئے تھے اورماتان اورا و چیرے اوگ کھی سکندر سے لڑنے کے لیے ان لوگون کے ساتھ شم مو کئے تھے۔ ا دموسکندرکے تھنڈے کے نیچے راجہ لورس اپنے یا نخ ہزار مہادر کو ساتھ موجود تھا۔ دونون نشکرون میں مقا بلر ہوا۔ اورسکندرنے مخاصرہ کرسے میں سنگھالاکو نتے کرلیا جس کے مفلوب ہونے برسترہ ہزار جان نثاران ولمن مارے کئے ا ورستر بزار وشمنون سے ہاتھ مین اسپر بوسئے ۔سنگھالا نتے کے بعد تباہ و منهدم کرد گیا- اور مُ س کا علاقه بھی لورس کی قلمرومین شامل موا- اِسی *سلسلے مین و واورشهر جھی* وران کیے گئے جن کے رہنے و الے بے رحم حملہ آور ون کے خوف سے گھر تھو اُکے کھاگ گئے تھے۔ اورجو پاننج بزار ہو بی سے معذوری سے منین کھاگ سکے تھے ایونا بنون نے بری ہےرحی سنے قبل کیا۔ وریاسے بیا س کے متعمل جو مکاک تھا اُس کی نسبت یونا نیون کا یہ بیان ہے کہ من رہے کا اوبا ن کے لوگ حُسنی جمال میں خاص شہرت ر کھتے تھے اور حسین بونے سے ساتھ ٹرسے طبار ۔ کو ذہبن تھبی تھے۔ان کے بعض عقلاتے قوانین تھی مترون کیے تھے۔اُ ن کے راحہ کا ناہم اتھا۔ سکندرکے ورووکی اُسے فہر ہیوننی تو ہے تکلف شہرکے کھیاٹک کھیلوا و ہے۔ اور سكندادر المبني ودنوجوان وخوش ومثيون اور ديگرعما برسلطنت كوسمراه ركاب ك سے مقدم فی ا من آور کے استقبال کونکلا۔ یونانی لکھنے مین کر حسب فتت و ہ سکن را در اس کے ہم اس ا اینے سامنے آنا نفرہ یا ہے اُس کے سرمیشا ہی نشا ن لہراریا تھا حس مین جوا سرات طبیسے تھے۔ اور آفتا ب کی روشنی مین ضور رہتے تھے۔ ارغوانی رنگ کا ایک لمباکر تا زبیب بر مخصاحبس بیه کارجو بی کا سمسنه را کا م مخصا۔ وو نون کا نون مین دو با سے شکھے۔ اور اُن با اون مین نهامیت می امبرارموتی تھے۔ اور ما وُن مین سونے کی مُرضع کھڑا دین بخیین سکندر سے قریب مہو تختے ہی اس نے اپنا شاہی علم فاتے کے قدرون کی طرفِ حَمِيكايا له حسب سكندرسن النبي ما تحمون برليا- اور جي داسني المحمد ابني تلوار كُمُولَ م اس کی کم میں با نده دی - اس مرامن فلم ومین سکندر نے اپنی فوج کو انھی طسرح

ٹر *ہے۔۔* شانے کاموقع دیا-ا در اُس کے تصدور یا سے بیاس کی طرن بڑھا- بیاس<sup>کے</sup> غرنی کونے ہ<sub>ے ا</sub>یاب اور راحبر حکمران تھا حبس **کا نام و بیدرس تھا۔ ی**ر عبی ندر انہ ہے کے حا ضربهوا-اوراطاعت قبول كرلى-<sup>-</sup> سكندركوب انتها شوق تهاكه كنكاك كنارس مك فرصما علا عاس حرملك المكر فرصف

ے عجیب دغربیب عالات سُننے نصے۔ ادر لوگون نے لیمین دلا یا تھا کہ نماست ہی سربنرا | کااراوہ-شاداب ادروولمندسے - مگراس سے ساتھ ہی بنی ب سے لوگون سے یونا نی سیا سیون سے بیان کردیا تھاکہ علا قرگنگاسکے راھا ہون سے مقاسلے کے ٹرے بڑے سامان کے ا مین - <sub>ا</sub>ستی نېرارسوار- دولا که می<sub>د</sub> ل - د و نېرار رغمین - ا **در تین نېرار یا نفی یونا نیو**ن کے ب**ا** ما ینے کے لیے تیار کھڑسے مین - وہان مگدھ دلس - اندر پرست بہت تنا پور ا ور تھر اکی طنتین ٹری زبر رست سلطنبین مین-اور ان کے را حبر ٹری شان وشوکت کے ا جہ مہین -اس کے علاوہ او نا نیون کو بی*ھی سُنا دیا گیا کہ دریا سے بیا س سے یا <del>رسک</del>و* رِ کی تحقن ننزلین ملین گی- ۱ در گیاره و**ن کاب صرف سیط برسیدا**ن اور ریگی سے لق و ن بيا با ن بين سنركرنا بيوگا- كهروريا سے گفكا سنے گا جو برا قهارا و عميق درما-ن وصشت ِ ناک خبرون سنے یہ نا نی *مسیا ہی*ون *سے دو صلے نسیت کردیے ۔ سکند ر* اپنی ایونا نی سیاسی ذات سے جفاکشی ا در معرکه آل کی کا منه بیت ہی شوقین تھا مگریونا نی سیا ہیون سے حوصلے | الکا انکار

اکے طرحانے کی یا می مذہبری-حب اسے معلوم بوگیاکداب بلیٹنا ہی سے توارادہ کیاکدانی فتو عات سے انتح کی

المیسے نسپست موسکے تھے کہ اس سنے سرار ہمبت ولائی اور ول بڑھا یا مگرکسی سنے قدم

نتی برکوئی یادگار قائم کر دے۔ بینانجد عین اُس مقام برحیان بیاس سے وریاسے ایا وگارین تنلج ملاہے بارہ قرمان گاہن قائم کیں دران مین نرمہی دیوتا کون سے نام کی قرمانیا چڑصا مئین- ان قربا نے کا بہون کی و ضع بالکل قلوہ سکے بُر جون کی سی تھی۔ لیک عظمت ت میں عمولی ٹر ہون سے مدر حہا زیارہ طرعمی مو کی تضیین۔ یو نانی مورخ ماولما کر ىتا تاسىھے كەۋس كىھ عىد تاك وە قرمان كا بىن موجود تھىين - اور علاقد گۈكا تاك سے اً استے لوگ اُن پر قربابنیا ن دیڑھا یا کرتے تھے۔ مگر نی الحال با دجو د مبری جہتمورون کے اُن کا کہ بین متبہ نہ لگا۔

والسيى

اِن کامون سے فراغت کرسکے سکندر آتی ا در بیآس سے والیس اُسے ے مپونخا۔ بہان وہ کشتیون کے ایک ٹرے کھاری مگر۔ تیاری کا میلے ہی سے حکم دے گیا تھا۔ والیس آیا توسٹرا تیار ملا البراوہ موا کہ دریا مہاؤر حزب کی طرف سفر کرے جرب یے ساعل تک جاسے - اُس کے معدا غرب کا ٹرخے کہ سے سکب لوگ تشتیون پرسوار مہو لیے تووہ بھی اپنی نشتی ہرسوا رہو آ سب رواج توم با نی کی دایر ہون پر قربا نی چڑھا کی کئی اس دریا نی سفرمین مرتهی مقصو د تھاکہ راسنے مدین حرقہ مین اور مبا دری دکھاکے منلوب ومقہور کی حاملین- اس جانب کی جن تومو<sup>ل سنے</sup> اُس عظمت وحلال كااعتراف منيين كيا اورأس ك أسكه مراطا عت نهين تفي كاياده ا **با بنا<sup>ن ا</sup> تعدین ایک ملی قوم حس سے اہل ملتا ن مرا و تحصے - اور دوسر سے اُنھیک اُوگ** ملتا ک ہ زات کے برمہن تھے۔ مگراس کے ساتھ ٹرے مہا دراور نرو آز ما۔ سکنہ ت ماسے حیاب سے بالین کنارے کنا رہے کوج شروع کیا ملمان والول سے کیکی شہرون پر قبضه کیا-اور اُن کے رہنے والے بے در اپنے ندینے کیا ہے کے اُسکے کر اُن سے سامنا مجا۔ اُن سے اکٹر شہرون سرطِ ی سِنگا ۔ اَر اِئی مِو لیَ -يبلى شهرك قرميب بيو يخية بى يونا فيدن سنك شديوان كسيرا ىت جى الون إلى سن نديكان شهرمين سيع مهتون كوقتل كيا بهربت سيعة ميد سينيد ا ورقلعه كامحا صرة أبم اِرِیمنون نے اب بھی ہمرت منہیں ماری اور ٹری مردا تکی سے قلعہ کی حفا فلت کیے نیز للے۔اورسیلے چیلے مین اُ کنون سف ہونا نیون کولپ پاکرویا۔ اپنی شکست وکھ<sub>ار</sub>کے سکنہ لوطه بیرس یا۔خود نوج سے کے طبرعا۔ اور اِس طرح حال سرکھیل کے حملہ آدے مواکد گویا لسی خطرسے سے ڈرتا ہی مذیخا۔ ایک جان باز سورما کی طبع تلہ مدکی وہدار سینے سیکھیے بهوسنيا اور فودسكندرى مبلا شخص تحما جوسليرهى لأكاسك اوربيطة هدئكياء الشبية معرفهام کی پیسرگرمی دیکھر سکے یونانی سباہی حیار ون طرف سٹیر عدیان لُگا کھا سے جُریھے ا وبريهو يخ صَّكِ بريمينون سن حبب ومكيها كذنلعد لا تحدث عبا آن سيت تو فوساً مان برکھیل کیے۔ اکثرون نے قدیم وستور سے مطابق بی بی بنون کو گھرمین جمع ا اور کھرمین آگ لگا کے زندہ حبل مرے ان کے علاوہ بزار کا او کون کے یہ کیا

نملہ آور ون کے وا**خل موتے ہی شہرسے نکل نکل کے ریاست**ان مین کھاگ گئے اور بنگلون ا در ُوشوارگذا رمتّهامون مین مباسے نیا ه گزین مبوسئے۔ شیا ذونا در رہی کوئی مہیا نفس مرکا حس نے فاتح کے آگے سرتھ کا یا مو۔ رس شهرکو فتح کریے سکندرمتی توم کے دار اسلطنت مانیان مین مہونجا۔ میا 🏿 ملنان کا لرُدونواح کے لوگ بھاگ کے نیا اُکرین بوٹے تھے۔سکن رسنے ارا وہ کیا کرتھاین السمر ایک ہی شلے مین یا مال کردے۔ اپنی فوج کے دوصفے کیے۔ ایک کا افسرخود نبا۔ اور ے شصتے پرانینے خرل برڈ کا س کو سروا رسقر رکیا ۔ خو د سکندر وا سے کشکر سخت حملہ کمیا اور شہر کا ایک عظم انگ را چھبگرا کے کھول نیا۔ اس شہر شہری طرف لًا يوس بو-ئے توقلعہ بن بنيا دگر بن بوسے -ا وريونا ينون سفے محا حرہ كراديا ميان سكند فنواع مروكرت بي علم دياكه لوك سب طرف سه سيرمديان لكا لكاسك قلعربر مي ہے میں سبی کئے تی سکندر جا بہتا تھا فوج سے منین ظاہر ہوئی ال المجمع المسلم الله الكرام المسابق المسلم المن الما ورقلع كي داوا رمين السكندركي يُظِكُ وَمَعَالَ فِي أَدُّكِ مِهِدَا وَيَهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ فسرقی *نیشیعیر آکے خود سکٹار ن*ی ایا عروالون کوز مردستی **سٹا اور کو صکیل سکے** يها ربيد بأعفرا بوا-ساته مي تبيون رقفاتهي طرح كيئيه المان كرا حدا هرف سكندر كا آمدا فرداد یا را کے میکنے میرسئے اسٹی میں تعصر قدیمیان کیا کریسی سکندرسیے - فوراً تیراندازون کو جوادِ عدَّرُ دِعدَّلُ عَرَسُهُ بُرِيمِون بِرَهِمِيلِے تَحْدُ اشَّارِ ہ کیا۔ ادر ٌ انحون سنے جان **تور**ُسے سکنڈر اِرِ اِیش کی سکندر کی فوٹ والون سنے اپنے با دشا ہ کوا دیرحاتے دیکھا توسب سلم مالیا لگا کے ٹیرھنے لگے۔ مگرمانیا ن والون سنے اُن پر انسی بخت بیرش کی کہ ناکام رہے ور ما ر کے نیجے گرا وسیے گئے ۔ نبی وسکٹندر ریومن لوگون سنے بیجوم کیا تھا انحف پن کیسٹ مار کے سی دیا یعبفن کو مار دالا۔ اور بعض کونیچے گرا دیا۔ اب سکندر سنے دیکھھا کہ اونانی فوج ادبيج يشه بهنين سكى وا ورمين تهنا ويوامد بريك طرامون جهان سن نه الهيي طريح مقًا ملبكيا ها سكتا ہے اور سالچ رئ طرح قدم جم سكتا ہے۔ چھیے سٹینا اُس کی شان ہے اللہ اُنا قلعم فلاف تفالهذاعجيب غيرموني شجاعت سط قلعه تع اندركو ديرا-اورساته سي المن كوديرا وہ تینون رفقا بھی کودے۔اب یونانی سیاسی فلعہ کے باہر بیٹیا ب تھے اور ا

ندر وشمنون کے نرشے مین گھرا مواج مېرشجاعت و کھار ہا تھا۔ کو يا ول مين کھا ك كم تعنی که با توشهرکو فتے می کرلون گا اور یا مها در دن کی طمھے لا تا مہواسیدان جنگ مین مارا جاؤن گا۔ وشمنون کا سردار مقابلے کو آیا۔ اورسکندر نے ایک آن کے آن مین اُسے مار کے گرا دیا۔ اور اکیلا وہی منہین اس کے ساتھ اُس کے مهبت سیسے ر دفقا تھی مار سے گئے۔ دیر تک پرتماشا نظرا قار ہاکہ سکندر اور اُس کے نتیون اف ر بوارکے یاس مبادر ون کی طرح قدم حمائے کھٹرسے تھے۔ اور جو باس آتا تھا یا مار ا حایا تھا یا زحمی موسکے معالما تھا۔ اب اس کی آنکھون سے شعلے کل رہے تھے۔ اور سی کو قریب آنے کی جُراکت ندم ہوتی تھی۔ اتنے مین مہا در نبرو اور ایریاس برجو سکنڈ سے برابر کھٹرا اطرر ہا تھا ایک تیر طربا۔ اور اس نے گرے حبان دسے دی۔ ووس بكندر الكي گزيهر كالمبا تيرخودسكندر كے سينے برطيا- اور لوہے كى زر ہ كوتور كے اندر سي<del>ت</del> زحمى بوا المروك - تامم سكندر د ل مصنبو ط كيه كطرا تقا- مهبت ساخون نكل كيا- نا توا ني طاري بوكي ا ورشقابك كا دم نهين رما تقعا- مكرول مين به خيال آياكه موست كا دقست الكيا- اوريهليت زیاد ۵ مبا دری دستندی سیسے رئیسنے لگا۔ آخہ طاقست سینے بالکل حیاب وسیسے دیا۔ اور وه اپنی ڈھال کے اورینیش کھا کے گریا۔ دونون یونانی جوان مرومها درحوسمر اچھ اً غون نے اُسے اپنی طوصا لول کی آر مین سلے لیا۔ اور پشمنون کی لورش کورد کئے سکتے خودنا توان اورزحمون سعے حور تحصے مگر سکن رکی بیرهالت و کیھ سکے بنی معسیبت عبول کیے بابرلونا نيون كى يرَّ حالىت كتى كەسكىندرىكىيە اندرچلىي حاسنے كى وجەسى بتيا ب تھے۔ جان توٹر توڑ کے کوشششیں کرتے تھے (ور ناکا م م سبتے تھے۔ حب قلعہ میسٹیرسی لنگا ا وبر والے گرا دیتے ۔ اور اِس کی نوبت ہی مذہ تی کو کوئی ا دیر کاب بہونتے سکے ﴿ اِسِ علاوه دیواربرحار ون طرف نولا دی گو کدرد تجھے مہوسے تھے جن کی و مبسے کوئی آف ا کا مہوئے تھی جاتا تو دیوا رہر قدم رکھنے کی مجراً ت نرمبوتی۔ آئد بیزنا نیون سنے برکیا کہ از مگرہ اکلے ایک وسرے برج مدے اننے آپ کودیوار کی ملبندی مک میبونیا یا۔ اورسس طرح فلدبيه النالط عشركے اور كو كھر كؤن كوسٹا كے اوپر خراه بى كئے ۔ حبب و وجار حكم لوگ (س تابع اسے جڑھ سکنے تو پیرسب طرف سے مہا در ون نے بورش کردی۔ اوپر مہو نے کے جب اُ کفون نے دیوا رکنے نیجے سکنڈر کوٹرا ہوا ا در دور فیقون کواس کی حفاظت کرتے

ما تروش وغفیب کی کو کی انتها ندهی - شور کرتے اورنعرے مارتے مولے نیجے ے - اور اُسے اپنے حلقے مین کرلیا۔ محواری ویرمین او نانی کشکر کا مہت س نلعسے اندر اتر آیا۔ اور ملتان مین ہر طرف تسل و خو نرزی کا باز ار کرم موگیا۔ عصیات عبرے مبوسے یونانی سپامہیون نے معلوب اہل شعرمین شمشیرزنی شروع کی تو شراس کا خیال کرتے تھے کہ کو ن بوڑ معاسیے اور کون بحیہ۔ اور نہ دیکھیتے تھے کہ کون مرد سے او ن عورت حصے بایا ہے در بغ نہ نتیغ کیا۔ سکند رکے متعلق سارے یونا نی کشکر مین تفایحب شمنون سے میدان صاف مروا تولوگ سے دُھال برو ال کے اس سے حیام سے گئے۔ یہ دمکھ سے کسنوزز مذہ ہے یو نا نیون کی جا ن مین جان اگئے۔ <del>کری گو ڈوسس</del> یب جو ہمراہ رکا ب تھا اُس نے بڑی سنرمندی اور موث یاری کے ساتھ اُس کے ینے سے تیرنکا لا۔ تیرنکا لئے کے لعبد لوگون مین اُس کے مرنے کی خبراً م<sup>ا</sup> گئی۔اورلوگو گ یجا پک عجیب کھیرامٹ اور برانشیا نی ہیدا مبرگئی۔ اور بیرحال ہوگیا کرکسی کے ہوش مع حوال بجاند تھے لیکن سکندراب اعمیا تھا۔ لوگون کی برنشیا نی کا حال مشنا توخود ہی حمیے سے نکل کےسب سے سامنے 7 یا۔اور اپنیے ہا نیا زون کے اطمدینا ن کے لیے وا مبنا ہا تھ<sup>و</sup>ا کھاکے اُن کو*رسالا*م کیا۔ بھبر گھول<sup>ر</sup> اسٹگوائے اُس بیرسوار میوا۔ اور امسیسیت تا سیامپون کے سامنے سے گزر ا- اِس وّنت کے جوش وخردش کی انتہا نمجیّ ب نے ایک ساتھ نعرہ ہاہے مشرت ملبند کیے۔ اور آس باس کے میماڑ اوٹر پ دوراِ ن نعرون سے گو بچ اُنگھے کہ سکندر کی عمروراز اِ<sup>ی</sup> اور<sup>دد</sup> فاتح ایشیا بمیشیترند متان والون كوحب اتنى لمرى زك مل حكى توملى ادر المجيد دونون قومون

ا طاعت بھیجا سے سکندر سنے کمال نیک نفسی سے تبول کیا۔ ادر اِس سنے فتح کی مولی قلمور پرندب نام ایک شخص کو اینا نائب مقرکیا۔ اُحید والون نے بیام اطاعت سے ااُ چروالون ماتحدانیے ایکِ نرار نبرد آن ماسیاسی بطور کغیل کے بھیجے تھے۔ اور پانچ کسور تھین سع الکی اطّات

ظُورُ ون ا ور ہا نکنے والو ک کے مبشیکش کی تقین۔ اُن کے اس طرز قمل سے سکنگر نهاست خوش میوا- ا ورمن کفیلون اور رکھون کو مع حمله ساز وسامان اور ۱ ومیون

سكان كي ياس والس كفيي ريا-

ابھی تاک سکندر کے زخم کا علاج موریا تھا۔ اور اُس کے ممراسی راوی ور حناب سے ملان برقرب حبار ون کاایک بٹرانتیار کرر ہے تھے۔موجود ہ بنی ب کی حنوالیا صد لعنیے اُس حَکِرِ حبان پانچون وریا مل کئے ہین اُس نے ایک نیا شہرا باد کیاجس کا نام اینے نام بیرا سکندر بدر کھا۔ اور اُ سے جہازرا نی ویجارت کا مرکز قرار دیا۔ میا<sup>ن</sup> سے ہنگے کا سفرشرہ ع کیا۔ اُس سے تعین فسرون نے حیٰدا ورمقا ماک کومنما اور اس کا بیرا مرموسے سوگٹ یسے دارسلطنت مین بہونیا حسر برئھگر مرا رہیے - یہان کے راحبہ نے نور اً اطاعت قبول کی- اور م ہاتھی اور میتی مدسیے مبیش کیے۔ اِس کے صبلے مین وہ بارستورانیے ماک برحکران کھا گیا۔لیکن بان اتنی کا رر وائی فرور ہوئی کہ بیزنا نی افسرکرا ئیرس سے اہتما مسے ء دالسلطنت مین ایک قلیمتعمیر کرا باگیا تا کدمقد ونبیر کی کجه نوج <sup>۱</sup> س<sup>ا</sup> پ سکندر کی ای بیف ر ہاکیہے۔ اصل مین سکندر کی پیٹھواہش تھی کہ نر تی تجارت کی غرض ہے ا درنیزانیا لولٹیکل ا ثرقائم رکھنے کے لیے سمندر تاک دریا سے انک کیا کے کنار لنارے قلعون كا ايك ساسله قائم موجاسے يونانخبر إس سلسلے كواس نے اپني اخوشی سے مطابق تلمیال کو مپوسنیا دیا۔ سكندرنه انيا بليرانيان ست آكے بلج صايا تورا حبرا حيد كى سرحد مين ل اُ حِيمين ∭ہوا۔ راجہ نے بٹیتر تواظہار اطاعت کیا تھا۔ گراپ معلوم ہوتا ہے اس سے سک نظاہر میو ئی۔ نہ تج رید ا طاعت کی ا و ریز ندر انہ بشکش کیا۔ اِس کے یا د اِنر اُن سے دوشہرنو کم لیے گئے۔خو درا جہ سکٹ رسے یا تھ میں گرفتا رمبوا۔ اوتتل کر کم الا گیا۔ اِس مہم کے بعد یسکندریس ناٹرومانا مین داخل ہوا حسب کی نسبت فیال سندمین | کیا جاتا ہے کہملکت سیندھ سے مرا دہے۔ وہان کا راجہ زبردست جملہ آورکے آنے کی خبر شنتے ہی قرب وحوار کے رہا رکے دن مین کھاگ گیا۔ رُوسیا سے شہر جو موی وسعے کفون نے یونا نیون سے مہو کینے برشرکے بھا کاک کھول دسیے۔ اور ندرانه نے کے سکندر کے باس حا خرمہو سکے۔ اور اپنیے وطن کو تا خت و ا *ارج سے بچا* لیا۔ ا س ّ زمانے مین سکسذر کومهان ا مایب ا ور لطِ ا نی اطِ نی طِری حسب کی

وجدید برون کربرمہنون نے باہم بل کے عدو بھان کیا کہ ان برونی عملہ اور ون اورلکشون اباغیون کی ارانی پاک سزرمین مصحب طرح نب مار کے نکال دین - اُن کی سازش اِس قدر عبلی اسرو بی كه عبر كاراجه حوسكندركي اطاعت كرحيكا عما وه تعبي أن كي سازش مين شرماك موكميآ سكندين به حال سنا تومتجيون نام اننچايك افسركوان لوگون كے مقابلے پر واند سكندين به حال سنا تومتجيون نام اننچايك افسركوان لوگون كے مقابلے پر واند لیا۔ اِس یونا نی سبرسا لارنے میدان میں ہو پخے کے بریم نون کے نشکر کوشکست بی اُن کے سبت سے لوگون کوقتل واسیر کیا۔ اسپرون مین عملے کا بیو فار ا جریسی کا مھی تھا جوسکندرکے سامنے لا ماگیا۔ اور بہت سے برسم نون کے ساتھ منظر عام مین معىلوب كرك لشكا وياكما-اِن باغی سرکشون کی طرف سے اطہینا ن کرکے سکندر آگے بڑھا اِ ور دریا سِند مدکے ویانے کے قرمیب مہونچا- میان ور یا ٹوٹ کے دو دھار ون برنقسیم مِركبا بيه - إس علا قصين سب سه شرا شهرشا له تها- اور ايك تهيولما را حبروكس الشاله كارجم الام دیان کا حکمان تھا۔ موکریس طاعت کے ساتھ سکندریے نشکر مین حا ضربوا الطاعت پانشان لا کے اس کے سامنے والا- اور اپنے خواسنے کی کنجیان نذر کین سکندا کرا ہے-نے نشان اُسے وائس کیا۔ اُس کی حکومت مدستورقائم کھی - اورعزت وحریت ہے ساتھ رخصت کیا موجود ہمحققین کا خیال ہے کہ ٹیا لہ ہی وہ شہر ہے جواجکل ادیدر آبا دسپنده کے نام سے موسوم ہے۔ وریا سے سندھ کے دہانے برمیو کے کے سکندر نے ارف مغرب کی طرف ا والبس روانر بون كا قصدكيا- الني سروار فوج تياركس كوهد بدعظيم الشاك بليرك الموت کا سردار مقرر کریے حکم ویا کہ ساحل ہے گنا رہے ہی کنا رہے خلیج فارس کا رُخ کرے اور نو دکار سر مین نوج کی ایک تعدا وکثیر سے سما تھ خشکی کے راستے سے مکرالنہ اہوتا ہوا مشرق کی طرب حیلا۔ اور انسوس کہ اس سفرنے اُس کی زیز کی کا چراغ گُلُّ اکردیا۔ دریا سے دھلہ کے کنا رہے قدیم شہرہا بل مک میروسنجنے بایا تھا کہ بجاہے ملک أست عازم عالم آخرت، بوناطرا-سكندرى وفات سے بعد حب اس كى سلطنت كے كرات موت وسليكس سليكر. نكا وُرنے جوار من بابل كا كور نرتها صرف بابل بى كوا بنا مطيع منين بنايا ماكم دريا الكاوُر

بغرم و لئ -اورب رحمی سے قتل کرڈ الاگیا-غ ف رہنہ ہی بین مدہ قتل و خویز نیزی کا باز ارگر حرته ما کا مشہ

کل حکم اون سے آپنی عظمت منوالی۔ سلیکس سے حب منا کہ مندر کئیت نے سکندرعظم سے فتو ھات کا اثر

سليكس

بند ورستان کی سزر مین مین بالکل مثا و یاہے توایک زبر دست نشکرے کے آیا۔ یاسے اٹک سے اُٹرکے حیٰدرگیٹ کے علاقے برجلے شروع کرویے دیسی نو جون كوكئي شكستين دين- ا ورغا لياً مشرقي سنِد تك برُصتا حلِا جا مَا ناگسان انبهائی که اس کے مرکز سلطنت بابل مین بغاوت اُنگه کھٹری ہوئی۔ نور اُنبی سے ااسکی داہر لیٹ کے بابل گیا تاکہ وہان کی خطرناک بغاوت کو فروکرے۔ تاہم جلیتے وقت اُس ۔ نان کے راجا وُن سے صلح کرلی۔ بنجا ب کے راجہ نے ٹو وب کے ما<sup>ح</sup> ناتنهی اور ایک سوجنگی رکفتین اُ لوالعَرِم جانشین اسکندر کی نذر کین - مگر حنیر کُن کی وقعت کا اس قدرا شریها کرسلیکس فے اپنی مبٹی اُس کے مکاح مین و مد ی ا در یونانی عالم سکاستھنس کوانیے سفیر کی صنیہ ت سے اس کے دربار میں تھیور کیآ || مکاسمنہ اس مگاستھنس نے بیان رہ کے اورائیل سنیدھ کے حالات سے واقعت ہوتے ا نیی وہ مشہور کتا ب المھی جو سن ۔ وستان قدیم سے حالات میں ایک زمر وست الصورى جاتى ہے۔ بس اس کے تعبر سے یونا بنول کا انر سند وستان پرسے روز مروز مکتا ہی گیآ ستان ورار فس شام مين فوبي قائم تھے مگران كو لولد فيكا حقيبت سے كوئى علا تىرندىقا- آخرىكن مىرن سايكس مذكور كا ئوتا انديكس خسے ايل من السيوكر كام ا ننیاکو بوناراهبرکشته تصحینجاب برخمله آورموا- اِ دعر سنجاب مین ۱ ن د نون مندر کے بُوستے اسوکا کی حکورت تھی۔ انٹیوکس کو مجا رہے کی مجراُت نہ ہوئی۔ لہذا اللہ لرک و ایس گیا۔ مگراس مللے کے فرر معیہ ستے تا حدار مغرب کوارتنا فامکرہ خرور ھا مل مهواكة منبد وكسستان بين يونا نيوك كااثر حنيدر وأسكه ليية فانم ره كيا-اِسے بعد مثلوق م مین ماخترے باوشا وارا اوی تس نے بنجاب الشاہ باحر مملكها - اور بني ب مين قدم ر كلفت بلي جنوب كي طرف رُخ كيا تو شهرشا له (آج كل ك الماصلية -حیدرا کا دسندمدی یا یون کینے کر ور یا سے امک سے و باسنے تاک برا بروشمنون حمو ست وبتيا ا ورنوتح كرتا حلاكيا - حبب جنوب مين سمندرسنے اس كار استه ردك ما وسشرق کی طرف تحفیکا اور کیجرا در کجرات برحملها ور موسف سے لیے زمر وست نوجائن انتا لین اس کے یہ فتو مات غیرمتقل منسقے ملکم س کے بور می یا مفتوحہ مالک

ں کی نسل کے بین رہے۔ جنامخہ اس سے جانشینوں کے نین ڈراور آپ اولی ہو ے لائلہ ق م کاب نیجاب وسیندھ پرھاوست کی۔ یہ یونا نی و بانقری ھکومت سال مذکورہ میں دیم دہریم کردی گئی۔ مگراسی سلطنت سے تکلے اورا می سکے بنائے می<del>و</del> تٔ حدار بهلی عدری تباللہ ہے کی ابتدا تک پنجا ب ۔ وا دمی ایک۔ اور کامل سرّفالفر متہوی دار المتقرف، تھے حس کا نبوت من کے سیکون سے مبتا ہے۔ جوان ممالک مین مسکلتے

یہ بھی تیہ حباتیاہے کہنگلہ ق م کے قریب زمانے مین تھوی ڈ انس نام یک یارتھی با دشا ہنے منبد و *س*تان برحمله کیا تھا- اور میرتھی معلوم مو<sup>ہ</sup> ما ہے کہنسک

ق م مین سائدیا ( بینے اہل خطا ) کی توت علا قرینجاب برغالب تھی۔ جِيني مون اللهيت من كريوتي لوگ (حاط) جومملكت حيين اورتين ستاك

(آسمان سے باتین کینے واسے میال ون) کی مبت سی زمین پر حکومت کررہے تھے انفدین سن لوگون سف کنیرالتعداد خور نبرایون اورشری شری محرکه آرا میون سکے لع

وہان سے نکال باہرکیا جا طے لوگ اس طرح وہان سے شکسسٹ ک*ھاس*ے ھلاولمن مروئے تو اُن سے بڑے مبات گروہ ا نغانتان اور پنی ب مین دریا سے سندھ

کن رہے کنا رہے روٹریسے - میان روکے انھون نے جیندروز مین اُسی توٹ سید اُ کی رَ

کر حبتِ الشنالة ق م مین منّا اِرُون کے ہاتھ سے تکسلا کاراج تھیین لیا۔ خیانخیاب اُطنین کی ا قیم کے با دشا ہ آئیس ادر اری لی سپس اِس پانچون در یا والے م*اکب پرحک*ران تھے

اوران كانه مانداس خطاكان مانتصوركيا هاتاب-ان خطائی بادشا بون کو آخرسند وستان کے زبردست راجہ وکروتیا

( كَبِرِمَا حِبِيت ﴾ في ملاحه ق م مين علاقهُ نبجاب سے نكال بابركيا- كَارُاس كَى وَفَاتَ

مے بعدی سا ندین لوگون مینے اہل خطائے ایک شنے گروہ کا بڑا بھاری سیلاب ا ما حس نے سارے بنیاب برتھ تو کرکے ایک نیا شاہی فا ندان قائم کیا۔ حس

کر پیس انا جدار کر عیمی سبس کسلاتے تھے۔ حب اِن لوگون کے زوال کی باری آگی اور سب اِن 

ان الک برقابض ومتصرف موسے کنیس کی بادشا ہون کے خابذان کی بنیا و وال کی۔

سے بعدسے بطا ہرمک وونوں خاندانون پرنبٹا ہوا تھا۔کدھیمسیس وکینیہ راھا وُن سے جوسکتے پنجاب بامیان اور کا آل کی زمین سے برآ مدموسئے ہیں اُن سے شِہ چلتاہیے کہ یہ فا ندان پانچوین صدی عسیوی تک مما لک بچاپ پر قالفس وحکم ال تھے۔ ان واقعات کی کیفیت میں صبنی سیاح فاہن کی تحریب سے جو بانجوین صدی عبیوی مین نیجا ب کے بایخون دریا ؤن پرسے موکے گزر انتعاء (ورکومُما و اقع راجوتُمُّا کے ایک منڈر کے کُتا ہے سے جوسلیور ہ کے جا ط راحبہ کی باو دیا نی کرتا ہے (اوسا موہم ہوتی ہے۔ مسلمہ عرکا ہے) معلوم موتی ہے۔

بإنجوس صدى كى ابتدامين كديم كيسس خايذان كوسفيد من سينيا بيا ليس المجمّاليّ لوگون سے درہم وبرہم کرویا جراس کا میا ہی کے بجد مصفی عربین شرکون سے ہاتھ سے

> غرض عربون کی وا تفیت کا ز ما نه شروع موسے سے مبیلے بنجاب دسبندھ ا حالات مختلف بیرونی اتوام سے جو کھی معلوم مو سکے اِسی قدر میں۔ اِن کو ایک جاگم مرتب كرك كوئى منتضبط ساسله تاريخ فائم كرنا اسكان سيد بابرس وخفوص ايرانيون کے بیان اور آخرالذکروا قعات کے اختلا<sup>ن</sup> کووورکرکے کو کی میجے نتیجہ نیکالنا۔ البی<sup>کے</sup> سے وہ د مانشروع موتاسمے حس کے حالات مہین عرب مور تون اور سا حوایا سے معلوم ہوئے مین - اور اب اِس سرزمین کے اس سنا ہی فعا مذان سے مجت کی جاگیا س كوعربون في با مال كرك ابنى سلطنت فالمم كيده

> ۵ إس بابعين تام دا تعا شهرى من نجابه شفدسيده اللطيف وانسا تنكو بيليا برا نكاسے ليے كئے مهر

## چونھا ہاسب

راسته چچکا نو و ج

چھٹی صاری علیہ وی میں نر ہو کا شہرا کو (رور) سند مد میں سب سے نها*میت ہی آر اسستہ دیبیا سنتہ شہر تھا۔ اس می*ن عالی *شان قصرو* ایوان ت<u>تھ</u>ے ۔ ا ور<del>ور یا</del> راجهرس العهران (منده) کے کناسی آباد تھا۔ اِس شہر کاراجہ ایک زبر دست تا جہ ار بھی سرس تھے۔ صِب کے باپ کا نام ساہی راست تھا۔ دولت سے راحبہ کا خزا مذکھرا ہوا تھا او اس کی عدل پردری کے ایک عالم کوانیا گرویدہ نبار کھا تھا۔ اُس کی سلطنت اِر ف طرف دور دور تک عمیلی بونی تھی آمشرق کی طرف را جبرشمیری سرصدسےسره، ملی تحى مغرب كى طرف مكون تكس مبنوب مين مندر رية اورشال كى جانب كوسيتان

اس را دہر فیے اپنی فلم وکو حیا رصو ہر دار اون رِیْق کی کرر کھیا تھا۔جن مین سے يك صوبه واربيمن آبا ومين ربتها تها- اورقل عدهات نيرول - ميتل- لوياً نر- لكها ورسمتَه أس كے عالم قعے مين تقعے۔ دوسرے صوبر دار كامستقر سوستان تھا حس زىرىمكومىت بلاد توقوعد لور ( لېږ معيه ) حبتكان ا وركومېستان روجيان ( روز ) ا ور حدود مَرَآن تك كما علىا قد كلها - تبيسرا هنوب وارتعلعه كاست استكننده اوريا آبيا مين رستا تحفاجاً فكعدها ت، نُلواَ ربيرا ورهَا بِج لِدِرسَكِ نامون سيحمشه ورتھے۔ نُبودعد لِورسَے بإس كي مين اس صوبه والمسكيدزيره ما وست محى وجو تقصه صوبه واركا قيام شهرماتنا ن مين ستا ے یا نام مختدہ ن وصنواہ این نظراتما سیے مسبوری " الرود الکھتا ہے۔ ابن حمداریہ الرور ا ىتباتا بىھە-أمطىزى ائي مَجَّيْر (الروز » لكيمة ابىيە اورايك هَكِيْرُ الروزُ اشكال الىلاد كالمصصنيف ا کیب حبکہؓ لدورٌ ا درایک حبکہؓ الرورٌ بتنا تاہے۔ (بن حرقل ٹے" روز ٌ اورٌ الروز ٌ لکھا ہے ۔ اور کی وور" لکھتا ہے۔ مراصدالاطلاع مین الرور" لکھما ہے۔ اِس شہرے کھنڈر کھکراور خیرو رکے لاکھ مین موجدد مین اور الورا سمے نام سے مشہور مین - (اُلفنسٹن مسٹری م ف انڈیا) عمعت به حدود وحالات ا ورنیرحج امورلع رسیان کیے جائے میں گائی بی نام سے لیے گئے مہن جج ع بی سے شرحمبرکیاگیا ہے اور محمد مین قاسم سے تعوّٰ رہے ہی دنون بعدی تصنیف ہے ۔ تنهرالور متهرالور

تما اورتسكة- برهما يور-كر ور- الشهار- اوركتهواس كے زير حكومت تھے- اور اس كا علاقهٔ نَشَمیری سرحد تک چلاگیا تھا۔خودر اجہ کا **مرکز سلطنت** شہر آلور تھا اور ملا<sup>و</sup> روان - قیقان اورنیر باش اس نے فردانی نگرانی مین رکھے تھے۔ انے راج کنورون کو اُس نے فنون جنگ سے بخوبی واقعت کی تھا الشا ہرادے الطِوائي سے ليے انھين ہروقت تيا رر كھتا تھا۔ اور سرقسم كاسا مان حناك اسلم ادر کھوڑے اُن کے سایے موجو در ہتے تھے۔ کومشش کرتا کرملکی جہات میں یہ شتی نبردآر ما کئے کے لیے پہیشاد فرور شربای مواکرین۔ تاکید کر ناکہوہ ور عایا کو راصنی رکھیین-۱ در جانبیا عالی شنا ن عمار تئین تنمیر کایآ ۔سلطنت مین فتینہ مجوا در ا با غی لوگ نر تھے کہ تھا گئیسے بیدا ہون اور رعا پاکے اسن وامان مین خلل م<sup>ی</sup>ستے يرامن وامان الكيب مرت سيء قا مُرْجِدًا آيا عقاكه ناكمان باوشاه نيمروزكي فوج الراينون نے حکد کیا۔ اور اُس کے نشکر نے فارس سے بڑھ سے مکران کی طرف قدم طرحایا آگا ملہ سى برس كونمنيم كي حيَّه عنا كي كا حال معلوم نبو الواك بكولا بوكيا- أوم نهایت سے بردائی واطمینان کے ساتھ نوج مے کے اُروسے روانہ موا۔ دو نون اشكرون مين لطَّا بيُ بهو بيُ آد دونون طرف سمے مها ورون سفے اليبي شجاعت سعے كامرليا له دونون دلفون سنے نهبت نقصا ن اُ تُحْما یا۔ میدان کا بیر دنگ و مکرسکے ایرا نی کویچ نے جا ن پر کھیل سے آیا سخت حملہ کیا۔ حبس کی تاب سندھ سے سیا ہی ما لاسکے سے جاگ كوش موك. مرخودر اجه سى سرس اسى طيح وشمنون سے ساسنے سيدان ايا اى شكت کھڑا جوسرشجا عت دکھا تا رع<sup>ے ہو</sup>ا کی قبیمے سے شروع میو ٹی تھی۔ اوراب رومیرکان<sup>ون</sup> عما- ناگهان ایک شرمیام قفداکی طبح را حبر سے گلے برطیا- اور هلقوم کے اندر اُز ارابر الآل اکیا-اُس کے گرتے ہی باقی ما مذہ نوج بھی پرلینیا ن ہوسنے تھا گی-اور ایرانیون نے الیما تعا قب کیا کدات موجانے تک سندھیون کو رکیدر کیدیے قتل کتے رہے۔ حب طح بیمند بیماوم بوسکتا کرسی مبرس کا خاندان کسس وقت سے حکمران کھا اوروہ خودكون اوركس فاندان كالمقااس طع يرهي منين معلوم بوسكة كدبادشاه نيروز سيكوك نا مدارمُ اوسب حس طرف سے ملد موان سے انواز ہ کیا جا سکتا ہے کساسانی تا مدار محر داد موگا سب تاریخ معصومی عسه ج نامر۔

نشاہ فارس کامیابی *وسرخرونی حاصل کرکے* اپنیے علا قدُمنیروز میں والس باسهی 🖒 د صرشکست نور وه سندهی مفیطرو حیران اِس تبیامت خیرسانخے کی خربے کے شہراتو ک مین واَحَل ہوںئے۔ را مبرالیبا ہرول عزیز تھا کہ ہرطرف نزم ماتم مرتب ہوگئی۔ ا دحیب سینہ کو بی سے فرصت ہوئی تو درزا وائمرانے مرحوم راحبر کے بیلیے رائے ۔ آ با نک گرتہ ی پر بھایاً- در ہا رتخت کشینی سے ساتھ ہی کمیش مشرت سے شیادیانے بجنے لگے ۔ اور سر فکبر نرم طرب حمیع مہو گئی۔ را سے سیاسسی مسندنشینی سے ایک سال ب الماك كے وور سے كونكلا جبان كوئى باغى وسركش ملائس كا قلع وقمع كرديا - اورم امرمین المدینان حاصل کرکے الورمین و الیس آ مامیسه

راسے سامسی سے معماحبون اور دربار دار ون مین رام نام ایک شخص تھا جوبڑا عاقل ووانا تھا۔ گ<sub></sub>س کی فضیا*ت وو*ا نا ئی کا <sub>ا</sub>شرر احبر کی سیار 'ی قلم و سرٹیا ہوا تھا۔ اور در بار پروہ اس قدر حا دی تھا کہ ملا وسیا طبت اس سے ندکوئی شخص را اہ کی ملازمست مین و افعل مبو سکتا تھا ا در مذہبے اُس کی منطوری سے برطرت کیا جا تا تھا۔غوض معتمہ اِسطے یا وار المہا می کی ومرداریا ن سب اُس سے یا تھومیں تھھیں۔ اور سے سامہی کوائس کی بیاقت پراس قدر بھروسیا تھاکہ سکی راست با زی مین تنجعی شُنگ ومُنٹ بهدند کر تا بھا جنائچہ اُسی کی مبدار مغزی بر تھروسیا کرکے رہب تمهیشه محفل طرب مین مصرفه نستیش رستها- ( درحب کوئی انهم معامله میش ۲ با توسیدار غروريررآ معطل مين هاغر موسك عرض كرننا اور بعاز شوره الحكام حاصل كرتا-وسرروم الكيدون وربار كرر ما تفاريرك برس فيرس نيشت ا ولدلا أي وفائق لُوَّلُ سا سنے مود ب مبھیے تھے کہ ایک نمامیت ہی نحوشرو نوجوا ن حا ضرور با رموا۔ ا وس حیند سی ساعت مین اس نے فیصاحت و بلاغت اور زیانت وطیاعی کا البییا جو . دکھایا کہ تما م حا فرین عشر عش ک**رنے لگے۔ خود رام بھی اس کی بنیرمندی پرفرلفی**تہ مو کیا وج كامتدا الدوراس كانام بوجها-أس في كهامين مسيلاج نيرت كابنيا مون- أورميرا نام جي بي اُس کا با ب سیلاج اُس عهر سے سنہور میٹرتون مین تھا۔ اور اکثرا بل سنِدھ اُس کے نفنل دکمال کے مقرف تھے۔غرف رام نے جے کوانی صحبت میں رکھ لیا۔ اُس کی

ے بیج ناسر

۔ ناملبیت کے مناسب ایک اعلے عہدے سپر ممتا زکر دیا۔ اور اس کی و انشمندی کی اا اُسکی ہردار بھ باتون سے نائد ہ اُ تھانے لگا۔ حیندہی روز میں جیج رام کا نائب اور متدب گیا۔ بھے کی ہردل غزیزی نے حنید ہی روز مین یہ حالت کردی ٹمہ ملاک بھرمین تما م لوگ اس ب دالْدُومشيد التحف ا در گو ما رآم وزير كان م سيم كن سے صنعی ول برستے مراط گيا - دينين دالدومشيد التحف ا در گو ما رآم وزير كان م سيم كن سے صنعی ول برستے مراط گيا - دينين - 2 كا قبال روزا فزون ترتى كرن جا تاتها كراتفا قاً وزير رآم بيار موكيا- اور أس كے ب فراش مونے سے زمانے مین علاقہ دئیل سے کوئی فروری تخریر آئی۔ ا در دہا وزیر کا م کرسے سے تا بل نہ تھا لہذا و و تحریر خودراجہ سے ملاحظے میں بیش کردی میک جرحسب عادت جشن طرب مين عقا- إس محبت عيش كوهيو ركع أنا كران معلوم موا حكم دياكه بنج ها فرومين أست هكم لكهوا دون كا- اورراني كومبردست مين مبوهانے كاش<sup>ارها</sup> جم كاووح یا۔ ٔرانی نے کھا" جے ایک برہمن ٰ ہے اس سے پروہ کسیسا ہے چکی وقعت اُ س سے دل مین <sub>ا</sub>س قد ترقیقی م<sub>ی</sub>و کی تھی کہرا جبہنے اُس کی بچومزیجی منطور کر کی۔ اور چج اجازت باریابی ہوتے ہی رانی سے سائنے آسے مودب کھڑا موگیا۔ اِس سیلے موقع برام س ا جبرے احکام می تعمیل الیسے ادب وشائسگی سے کی کدراً جبر نماست ہی مخطوط موا اور سے سروراز فرما کے رخصدت کیا۔ اور عام اجازت وسے دی کہ جس اوئی خروری امریش کیا کرسے ہے تکاعت محل مین حا غرمبو کے عرض کرویا کرے۔ ابرانی کے سامنے وہ آنے جانے لگاتو اُس کی مورت اوراس سے حرکات دسکنات کا وہی جا دوحس نے سیلے وزیرر ام اورخودراجه ملکهرساری علیا ٔ پرانژ کیا تھ را نی کے دل بیریمی انڈ کر گیا۔ دل ہی دل مین اُس بر فرلفیتہ ہوگئی۔ اور فَعَیْدہ دمی کیبے کے تعلقا ت نا جائزی خواہش کی۔ گرچے نے کہلا بھیجا میں بریمن برلز ا در بریمن سنے کسی کورنمکی مهنین موسکتی- اس انکار نے را نی کی انش عشق برا ور تیل موال دیا- وه زباده کرویدهٔ و دلدا ده موگنی درمتیا بی کے ساتیمت و نون تک آ فراق مین چلتے اور تراتیے گزری- میان تک کدر اجر ساس میار موا- بڑے بڑے بيد حمع موك مُرسب علاج مين عاجر آڪئے۔ حب ر احبر کی حالت زباد : غير بو کی اترا نی نے جے کواندر مکوایا اور کہا دواب ر احبر کا وم و انسیس ہے۔ اگر تم اسیدول ڈالس کی تحلیمیٰ لدمیری آرز وبر آئے گی تو مقارے لیے تخت نشینی کی مذہرین کر دن۔ اور اِسی پر الکاسب

میرسے تھا رسے تعلقات کا فیصلہ ہے " جے سے قدم کواس موقع بر لغرش ہوگئی۔ دنیا کخ س فع فولرًا منظور كرايي- اورساته مي رأ ني في سن مركارون ا ورجو بدارون واطلاع وی کنهٔ کل مهارا حبرور بارکرین سیے"اور اُسی وقت را حبر کی انگو تھی اُ تاریکے بچے *سے ہاتھ* مین بنما دی کیر اسے محل سے اندرا کی کرسے میں جھیا رکھا۔ دوسرے وُن دربا کے موعودہ وقت برحب وزااؤاراکین مسلطنت حا فرموے تورانی نے امان با کواطلاع دی که مهاراج منعف کی وجه سے با سرمنین آ سکتے ۔ اورهک<sub>م</sub>وشیے مین ک<sub>و</sub>سینے جَ کُوا نیا جانشین مقر کیا جسے سند سے طور پرائنی انگر عمّٰی دے دی ہے۔ اس فکم کوتما مابل دربارنے بغیرسی عذر سے تسلیم کرایا۔ اور چے سے آگے سامہی کی بھا اسرنیا ز تحبیکا دیا۔ اس سے و دسی حارر وز بعدر احبہ نے سفرا خرت کیا۔ گرانی نے اتبل س كراس خبركوشهرت ببوج كونكاك كهانه اب ثم كيا كتف بو ؟ وقت آكيا كه تجھے عذا بہج اِن سے نجات سلے "ج سنے کہا" جوآپ کی مرفنی ہو۔ مجھے کسی احرمین عذر منین ی<sup>ر</sup>انی بونی <sup>در</sup> راهبر کیکوئی اولا د توسی منین - بان اعزا و اقارب من جوانیے حقوق مبنیں کرکے تخنت و تا ج سے وعو بدار ہوئے۔ اس کی تدبیر میں مہت آسانی شد لرسمتی مبون <sup>مو</sup> بیر کهرشکے رانی نے بیاس طوق و سلاسل منگ<sub>و ا</sub>سکے - ا ورحرم *مس*ر ا کی مختلف كوتحرلون مين المغين اسطرح بانتشه ديا كهسر كو كفرى مين طوق وسلا ایک جوٹر رکھوا دیا۔ اس کے معدر احبہ کے سرسرعز نزیکو جو مدار بھیج کے مُلوایا کُرُ مہاراج نے آپ کو آخری وقعیت کرنے سے لیے ماوکیا ہے ؛ اسطح خاندان شاہی کا ہر کن یہ اُ میدر ل مین لیے موسلے آتا کہ مین ہی ولی عهد منتخب ہون گا۔ مگر میان آتے ہی ایک نو کھری میں پا بزنج کر دیا جا تا۔ اِس طریقیے سنے جبکے ہی جبکے را جہ کے پی س غرنبہ جو سر صب الثريته ككرنسة و كربلي كنئه - اب هرت و ۵ دُورسكے غير قابل لي ظ اعز ارسك جوغربیب وکم حومسلہ تھے۔ اور وولت مند کھائی ً بندون سیے حسدر کھتے تھے۔ را نی نے اُن سب کو ملاً سے کہا" متھار سے سب رشمن گرفتا رکر لیے گئے۔ ا د کھیر بھوتع اور ا فنتيار دياها مّاسي كم أن ك كُفرون كولُو ث لو " و ٥ توسيك مي سع كهرت بوك تقير رانی کا اشار دیاتے ہی اسپرشدہ اعزامے شاہی سے گھرون میں گھس بطیسے ا ورحمان تك يُونْ اكيا يُونْما- اس حالت مين حبك شهر من كتَّس نجي مهويي تقي را حبري

لاش حلا کی گئی۔ اور اُس کے سب جے راج یا طب برمیجے کیا۔ اُس کی تحت نشینی کا ہر ساب سے دسی بڑا یا گیا ہے حس سال کہ حفرت مرور کا نزات معلوم کم سے ہجرت فرماکے مدنیے مین تشرلف لا کے۔ اورسنہ صحری شروع موا یحت بر مین ہے کیے۔ رانی بنایا۔ بھیرا حبر کا خرا نہ کھول کے نوج کو انعام واکر ا م سے سرفراز لها-اورسب كواني*ا كرويده* بناكياس

یہ خرمشہور مبوئی توشہر مجھے تور کار احتجرت حب سے راہے ساہسی سے تراب تمی درانت کا وعویدار موا-را حبر فهرت ایک بلری فون سے چرص یا۔ اور جلیسلمیدین بهویخ کے راسے چہر لکھا " تم ذات سے بریمن بورسلطنت سے تم كباعلا قدَّ ؟ معركةُ حبّاك كي تهلكون مين عهرنا محمّا راكا م منين - ا در اغيين وجوه سيك المرسرة

مین کھیدن صلاح ونتیا ہون کدارا کی سے بازا کو اور کوٹنے مین بیٹھے کے اپنیے زواتی اکاملہ کامون مین شنول موار وج نے میر خط ہے جا سے رانی سو بھی ووری کے سا منے ڈال دیا۔ اور کھا'' اب متبا ؤکہ اس کی کیا تدہیر کی جاسے ہ<sup>یں</sup> رانی نے کہا'' اس کی تیم عور تون کے پاس منین - تم سے اگر سے مجے مقابلہ منین موسکتا تو نومیری سار د می تم با ندَه لوا درانیے کیڑے انجھے دو کہ مردِ وابن کے نکلون اور وشمن سے مقابلِر فق البی اس طعن آمیر تقریر مپر را سے جے کو سبسینہ نسپسینہ و مکھوکے دانی نے خو دسی اسسے <u> بمجها ناا در ُ س کا حوصا به برُ معا ما شروُ ع کمیا که ' اب محصا رسے قبیضے مین بے شمار دو "</u> ۵ بریمنون کی حکومت کاکل زان سر ۹ برس تبایا جا ناسے ۱۰ ورچ نکداسی سال محمد دقیا کے مقاسلے میں راجہ وا ہرماراگیا لہذا مورخین سنے بچے کی تحت نشینی کا پرس مسلمور قر 1 ک ے دیا۔ مگرسا تھ ہی ہوتی کہا گیا ہے کہ بم سال چھنے۔ ۸ سال اُس کے وارث تخت حیارات آود ۱۳ سال داررنے حکومت کی رحبس کا مجرعی ز مان مرف ۸۱ برس بوتاہیے۔ اسی دسٹوا رمی وركي كالمرسل الميسط في حقيق و تنقيد كا بورير الله قائم كى سب كه ج سلموسين تحت الشين الوا ے اس راجہ کومیرمععوم ہے ہور کا مصنف تخفۃ الکرام میتیور کا اور جج نا مہین ایک جگیا جی تور اور دوسری حکیہ ہے 'پور ککھا ہے ۔ لیکی اس میں سٹ ہے کہ میں فیپتورا ورجے ہور سن ياكونى اور ان دنون اس تسم كلعبس نام سندهدك اس باس يمي علت سين -

ہے اُسے نکا دو۔ لوگون کورو دلا ہُ۔تم سے یہ فیا منی ظا ہرہوگی ترسب لوگ مُحا ر سے خیزواه اورجان نٹارموجا مین *سے <sup>میا</sup> را نی کی <sub>ا</sub>س صلاح شے مطابق ج*ے نے سردا را ن افوج کو مُلاکے روبپیر دیا توکل نسسرا درسیا ہی اُ س کے جہنڈے کے نیجے لونے اور جان دینے برم ماد ہ ہوگئے۔ اس طریقے سے نوج جمع کرے راسے چ دسمن سے متابلے کوروانہ میوا۔ آلور کے قرب وحوار مین حبیب و و نون لشکرون کا سیاسنا میوا تورانا فهرت نے بیا محبیجا کہ بندگان خداکی جا نین لینے اور نوج کے کیڈا سنے ے کیا حاصل ، مئن اور تم میدان مین <sup>ایک</sup> کے زالین۔ جرانیے حریف کو مار ڈھکے وہی راجہ منبے یے جج نے شرما شرمی میتجویز منطور کر ای- اور جان پر کھیل کے بید ل اردان رزم مین سنا مُا ومعرسے راناً مرت بھی یا بیارہ ہ اپنی صفوت محل سے آیا۔ مگر حمر ا بهیت کو ایک فا وم کواشاره کرگیا می که است آمسته میرا گھوٹرا اسے سے میرے یاس آجا نا ما إمانا الب ودنون راجراني نوحون سے دور تھے۔ اور لڑنے كى شاريان كررسے تھے كرنے کا گھوڑ اکہ پونچا۔ مگوڑسے سے آتے ہی عجب بھُرتی سے جج اُس کی بیٹھیہ برسوار ہو گیا ا در تحبیب سنے رونا حمرت سرملوار کا البیها تحبرلور ہاتھ مارا کہ اسی ایک و ارمین اس کام تمام موکیا۔ رانا کی **نوج تعبا**گی۔ جے نے تعاقب کیا۔ اور دشمنون کے بہت لوگ ت تيغ كيا - اس فقي عد الورمين روى خوت مان منا الكُلين مازاراً راستركيك اور مرطرت سے مبارک سلامت کے نوے مبند تھے۔ اس سے بعدرا سے بچ نے انبے کھائی حنید کو اما*ٹ تحریری فرمان کے دریعے* من دار السلطنت آلوركا حكم أن مفركيا - بهراس مضمون كا امك فرماك نا فذكيا ئدميرائجا نئ خنيدرميرا نائب سيء مم س كاوزريا ورمشيرسلطنت تودهمي من تحاحبس أس في سبت سے أمورا فيول فكراني وجها منهاني كي سيم سعلق دريافت كرك ملك ی اصلی حالت بوهیی- تودهی من نے سر منیاز تھے کا سے ون کیا رو اسٹیر حہاراج کومہیشہ ن نده وسلامت رکھے اورسارے سردار صفور کے تابع فرمان رمین - برمل مرسیت وزبراور میں ایک بهبت بگری سلطنت کی حبثیت رکھتا آیا ہے۔ اُس دفت بھی حب دو آنج کے مِی بین سے تبضی مین مخا- اوراس وقت تھی حب ایرانیون سے شکست

رد نے کے بعدر اجم ساتہسی تخت نشین مواہے " چیج در بر آور معی من کی زبان سے بر مُود با مٰجاب مُن کے خوش مِوا۔ اس کی وا نا ای کی تعراف کی۔ تھیر سرطر و بعج مجمع کرنے سے لیے فرما ن جیسجے۔ مختلف مقامات پرعا ملون سے اعامنت طلب کی- اور ایک کشک جرار مرتب کرسکے مشہور کیا کہ میں منِد دستان کی اُس سرحد برجا وُن کا حدمرتر کو <sup>ن</sup> ی سرحد ملی موئی ہے۔ بخوی منٹر تون نے ایک مبارک مکھری مقرر کی اور اُس مکھری دہ نوج کوانیے زیرعلم ہے کے دار السلطنت سے چل کھڑا ہوا۔ تمبت سی منزلین کے کرکے قلعُہ یا تبا پرنہونجا-جودریا ہے بیاس کے کنا رہے تھا۔ یا بیا کے قلود ا نے باہر رکل کے مقابلہ کیا۔ اوا ائ میں حب مبت خونریزی موحکی او اس نے محاک ے قلعہ مدین نیا ہ لی۔ اس فتح کے میں را سے وج حیندر وز تاک میدان جنگ میں مذن ربا- اورقلعه كا مهاست عنى سع محاصرة كيا- معمورين كوجب راياد وسخى سع الاباك نتم-ا بقد طر ااور کچه کم*ا نے بینے کو بھی ندر ہا* تو ایک رات کو صبکہ *سر طر*ن اند میرا حمیا ما ہواتھا و ہسب کی غفلت میں قلعہ تھوڑسے تعبا کا ادر اسکلندہ کے قلعہ سن مہونے کے جان *بی لی*۔ قلعآسكلنده بآبياك قلوسع تجي زياده مفنبوط تحما جبب جح كے عباسوسو نے اطلاع وی کدنمنیم آسکلندہ کے قلع مین ہے تو ایک نائب کو تا ہمیا ہیں تھے واسکے روا مذہبوا- اور آسکارند ہ کے سیا ہے میدا ان مین جیمے وال دیے۔ اس قلعہ مدلی کا مهاحب انرشخف تفاحس کوامل نوج اورمغرزین ابپارمبرا درمهت برا صاحب<del>س</del> نیال کرتے تھے۔ ج نے اُسے اطلاع دی کہ اگرتم یا بیا کے را مہمبتیرا کو گرفتار رلو با مار گزالو تو مین استکلینده کا حاکم تم می کوتسیلم کرلون گا۔ ۱ وزنلعہ یا بیا بھی تھا ک<sup>ا</sup> اسکلنده تَبض مين ديديا جاسے كارساتھ مى إسى ملفنمون كا اماك فرمان تھى كشكر ملن الله فتح د ہا۔ وہمخص اِن کم معون میں آسکے راعنی موگھا۔ کفا لٹ کے طور پر اسنیے جیکے کو ساسے ج کی خدرست مین مجمعیدیا۔ اور خودرا حبرحیتیرا کے در بار مین جا کے السی خوشا مر<sup>د</sup> ام کی با مین کبین کہ اس کا معتم علیہ من گیا۔ اور حبوت و خلوت میں بے روک ٹوک نے جانے لگا-آخرا کیب ون موقع کا تھرآ یا تو ہے تکاعث اُسے مار ڈالا· اورسرکا کے رکے ے جے کے باس تعبیر یا۔ اِس خدست سے ملے مین راسے جے نے اُس کی

بلریءزت کی - لطف و صربانی سیسے میشین آیا- انعام واکرام سیسے سر فرائز کہیا- ا وزفو و خطا والى قلعەمغر*ر كرويا-*إن عنايتون كاينتيجە ت<u>ت</u>ساكەرسىيىفى لىلىلىچى زندگى كھرسىرتالى شکلنده کی معمر سرکرسے راسے چوشکتہ ور ملتان کی طرف بڑھا۔ میا کی کی روارتھا جور احبرسیامہلی سے قرابت زار دن مین تھا۔ تیتخص ایک ٹری ملکت پر فا بھن تھا- اور اُس کی قوت وُ قالمبیت بھی کسی سے کم ندھتی۔ حبب اُسے راسے چھے کے جملے کا حال سعاوم ہوا تو ہے ہے آگئے آیا۔ اور داریا سے را وی کے کنا آ ا حيمه زن موكيا-أس كالجفيلة على سويد ل سركتات قلعه سرسفرت تما جوملتان مشرق جانب دا قع عقا- مین شوسے ول ایک زمردست نشکے کے را سے ح كے مقابلے كو آيا- إدھررا سے بچ درياسے بياس كے كنا رسے ايك كييے مقا ف برحبان گرمیون مبین دریایایاب موحایا کرتا تھا تھ ارتین مینے تک بایا لی کے ا نتطار مین طیار ا جب وه وقت آیا زور ما بار موسکے قلعهُ تشکیر تر مهوسیا- ۱ در سُوہے ول سے ایک لڑائی مہوئی۔ جے کے اقبال نے شوہے کول کوشکنسٹ دی تو و ه قلعه مدین بنیا ه گزین بوگیا- ادر چج کے نشکرنے محاصره کرلیا۔ سیدسی ر دزمین مجھورا تاب جمامره مذلا سك - آخر سوس ول اس قلعه كو هيو لرسك مكل كميا اور ملتاك اين مياه ال اس سے بعد بچے نے سرکہ برقب ارکیا۔ ویان سے یا بنج بنرارسیا ہی قبل کیے اور لمنان بر الهبت سی رعایا کواسیرکیسے لونڈی غلام بنایا ۱۰ ب ملیّان مہویخ کے اِن سب لوگون النيه را وي كي كنارسه حما وكيا- اورالله ائي كي شاريان كين أران ولون را ويشم مَلْمَا إِنْ سَكِ كُرُومِهِمَا مِنْ إِنْ جِهِ نِي اسْرِعِلاَرْ الْدُولُهُ كُوفَا مُدْسَابِيرٌ كَا امبرمِقر كيا اور فوم ملتان كى راه لى-ملَّهَا ن مین اگر حبر تجبرانه نه نبروسه نت لشکراور با تقید ن کی صفون کو سیا تھ عب سبكتس غالماً شهرسكرم إد موكا-عسم جے نامه کے مصنف کا بدلکھنا کہ جے۔ نے علی الدولہ نام ایک شخص کوھا کم مقرکیا حیرت انگیز

ا ہے۔ نمالیاً یہ کوئی سنیدونام سے جوعری خوا دیر عظیم عدے علاء الدولی گیا۔ ور نراس عمار مین

اس تسم کے نام کا مونا تواور بات ہے کیا ن کوئی شایداسلام کے نام کا مونا تواور بات ہے کہا

ہے کے مقا بلہ کیا- مگرایس کوکیا کرتا کہ جج کا کوکب اقبا ل ملبندی برتھا- انخام سی مو ۔ت کھاکے قلعدمین محصور مروکیا۔ مگر محمدور سی کے ساتھ ہی ر ا حبرکشمیرکوخہ لکھاکہ ایک بریمن آلوریہ قابض موسے دولت سندھ کا تا عدار بن گیا ہے۔ محجہ مین مقاسلے کی طاقت منین- اور مذکو ائ او*ر مسر*وار اس وقت کاب مُ س سے مقا دمت لاسکا ہے۔ اب اسی مہمن جے نے آکے ملت ان کا بھی محاصرہ کر لیآ لهٰ ذاآب سی مد و کیجیے گا تو میہ آفت روُر مو آگی ور نہ خیرست منین ۴ بحبرا کی مدتھیں ہی اِسی زما نے مینِ راحبکشمیہ سِنے سفرا خرت کیا تھا۔ نابا نغ ہجی اس کے تحت پر پھایاً تھا۔ اور باغی وسرکش اطراف وجوانب میں کورشین کر رہے تھے۔ یہ خط مہو نجا آ دزرانے جمع مبوکے یہ رائے قائم کی گڑارس زمانے میں حب کہ خو دانیے ملک کا بنھا لنا مشکل ہے تھے سی تسم کی کماک منین دے <del>سی سکتے '</del>' اس مفهون کالنظ حب وربارکشمیرسے بحراکو ملا تو ما یوس بوکے اس ہے ِبِجِ کے باس بیا دہمیا کہ اُگری<sup>ا</sup> مید ہوکہ میں انبے سمرا ہیون اور ممامتعلقیں کے سا ہمان سے نکل جانے ، یا جا دُن گا اور تا وقتیکہ کو ئی محفوظ جاسے بنا ہ منطمے <sub>ب</sub>نہ چھیڑا حاک<sup>ی</sup>ن گا تومین قلعہ خالی کروسنیے بیرا **عنی بون۔ بچے نے** اِس در نو <sub>ا</sub>ست منظور کرلیا۔ بچبرا انبے متعلقین کو ہے کے عیلا گیا۔ اور جج ٹُما مرانی ومسرت کے س ملتان مین داخل میوا- اور سیصی به تعیراً سی تی کنمرو مدین و اخل میوا- بیج نے مندر میر دیوتا وُن سکے آگے سرارا دیٹ تھیکا یا۔ نذرا سے جڑ معا کے ۔ ایک ٹھٹاک کو والی شہر تھ ک اورا کے طریصنے کی تیاریان کین - بجراکے مغلوب ور ملتان کے نتی ہونے سے جج کی البی دھاک مبھاگئی کہ سرکھشون کے حوصلے نسبیت ہوگئے۔ بریماً ہے۔ کر ور اورانشا ہارسے حکمانون سنی سرالی عدت جھیکا و یا۔ ا ب وہ آسکے بڑ معسکے عد و دکھیا ادرکشمیر کی طرف میلا است مین کسی را حبرنے فراحمت مندین کی۔ حبان مہونیا لوگ ملیع و مند قا دیلے ۔ آخر ها کے <del>جات</del>ے شاکلماسے فلیدریہ وی جو کئی سے نام سے شام رقعا۔ در رہند درستان کی سرحدر و اتع تعالی مجاور سیان ایک سینہ تک بڑا و کڑا ہے بڑار ہا ۔ کردونو احسے معبس سروارون کو مدخو اہی ا آگے معنا سُرْشی کے جُرِم مین سزامئین دمین -ا درا نبے حفی الیہ سے کیجے ایک طِری کھیاری نوج جمع | ہے-لرالى عمراس علاقے مے سروار دن اورع اللہ معمعا برے سیے -ابنی سلطنت کی

ومفبوط کی-اورا کی حیثے کے کن رسے برج نیجائب کملا یا تھا اپنی فلموا و رملک دیتم ە درمیان مین سرحد قائم کرسے کے لیے دوٹرے ورخت نفسب کرائے کہ ا در اسنے و مین مهرار با کروه دونون درخت طرصعه ا ورم ن و و نون کی شاخین محتشمير كي طرف النبي سرحد قائم كريك جيح والسلطنت الورمين والبس آيال وا رُ منٹنۃ سفری تھکن م*ٹنا نے کے لیے* ایاک سال یک وہین تعیمرہ ہا۔ اس زمانے میں فوج ورمه ما ن رَسرجى بخو بى فراسم كرليا كَيَّا تَحَا- كَعَرَى عَشْرَتُون كالْبِورُ لطعتُ مُصَاكِح بعِريج اگوالغرمی نے مہلومین گذگرایا۔ وزیر پر میر منشا نی سرکریا کہ شمیر کی جانب توسرحد تاکیا ا انتفام موگیا-ادرکسی کوسرکشی وسرتا بی کی مجال مندین مرسکتی -اب میرا اراد `ه ہے که رب وجنوب عبامنب توحبر کرون<sup>ی</sup> وزیرینے با دشاہ کی ملبند ومعلکی ڈرستوری کی تعریفین کی اور کما « ب شک اُ وهرکے لوگ کنتے بہون سے کرر اے سامیس د ما نے سے آج کاک الیسی بے میرو الی ہے کہسی نے ہم سے خراج کھبی مہمیر فی ال لى يەغر*ىن دزىرسےمشور « ئىيتے ہى قلعجات سيوك*تان اور بود آلور كى طرف كوح اکیا۔سیوستان مین ملتانا م ایک حاکم عقا۔ وج دریا سے سینبھ سے اُسے مراکب مارمینا کی طرف روا نه بوا-حبان کا حاکم تحدید رگو تحیا تی نا مرسی نا مورتخف کا بوتا تفا- اوس اشرنا آراج اس کامت تر حکومت نھا۔ جیسے دیا ن کے لوگ سولیس کتے تھے۔ چے نے وسی سے فلعہ بی ملے کرکے قبضہ کرلیا۔ اور وہان سے حاکم کی طرف سے کا کا کا سا مَا قَا فرفدست موسے معذرت نواہ ہوا۔ ان لوگو ن نے خراج اُ واکرتے رہنے کا عهدوییان کیا-ا در ۱ جرج کی اطاعت قبول کی-یہ مهم سرکریے را نے جم سیریستا ن مہوننا۔ سردار مُثّا در تا ہوا مقابلے کو ببومثان نکلا۔ لڑا شکسٹ کھا کے بھاگا۔ اور قلعہ میں تحصن ہوگیا۔ جے نے محامرہ کیا تراہم قلعهے ایک بی سفتے مین حواس بگو گئے۔ اور امان مے فواٹ تکار موسکے ا طاعت وهوا لَكَي قلعه ك شرا كط ملحه مورك - اولابل قلعه قلعه كي كنِّيها ك ويخ ك نسر آ ٥ سيان بنجاب سعم ووريا ع عبيلم اسر مثير سع حبان بابخ سوت مدافه ا كل سحاك سن بل سني مين-

تمرین دے سے چلے گئے۔ نیاہ دنیے سے بعدراسے جمان سے برمربانی بیش آیا م سی کورمیان کا با دشاہ نبایا۔ اورانیے ایک فسرکو بھی مقت ررکیا ناکم اس سے طرز عمل ى ناً انى كرتا رسيع - راسع ح دندر وز مك بيين خميرزن ريا- ١٠ رَفِرونسق سلطنت اق اس نے بیان مبت شعر احکام ماری کیے۔ اس مهم کے ختم مونے کے بعد اُس نے مرتمن آباد کے حاکم اکھم لوہان کی طرف ترجی برم آباد کا ى- الفاقاً نوح والون النه ايك نامهر كوكرفتا ركيا جو المحم كا ايك خ مثاکے نام لیے جا یا تھا جیسے س لے راج تسلیم کرسے روالبط اتحا منبوط کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اھا زت دی تھی کرمیرے علا مبال جي جاب رسي أورسيات عبارت ظاهركة الحماكة الحمراسية آب كوها فدافي راجداور عَلَى إِ وشَاءِ تَصَوِّرُ رَاجِهِ - أَس كَ اس خط سے مَثْمَا تَوْلِي فائدُو مَرُا مُمَّا إِسكامِكُا ز مین کوخیرما دکہرسکے میندوستان سکے ایک راجہ سکے دریار میں ہلاگٹ! حس کا نامیجی تھا۔ گریے خط دیکھتے ہی راسے چے نے اتھم لوہا ناکو خط کھ کا کہ تم اپنی شان وشوکات اور خاندانی نسب سے لی طرسے باوشاہ موسے کے وعوید ارمو یکھیے ا إيز- عزت - اور توت ورثهُ أبا يئ مين منيين ملكها لميثور كي جهانيا نے سلائے پرکروکیا اور تجھے یہ دولت وعشمت عطاکی- اس ب سے مین ہرحال مین اسی کی مدور پر عمروسا کرتا ہون۔ اس کی اعانت سے مین سب لطُّا مِيُون مِين كاميا ب بيوا- اور دشمنون يرفتح ي<sup>ا</sup> فيُّ- مَرُمُحَقين جِدِ مَكما ليشورسے سوا انبے فاندان ا درا بنی قوت بر عبروسا ہے اس کیے ان سب چیزون کو لفینیا کو منجیو سے ۔ اور سی بنابرسين تحقارى حان لينا عانت محجما مون اکتے آگے یہ خطیمی اور اس کے پیچھے خودروا ندمہوا - برتیمن آیا وکے و ر کر وار دگیرگرم موا- اور مهت سی قیمتی تبا مین هنا نع موسف کے نور آگھی لویان الکی ں ایس بونے کئی۔ تب وہ مجاگ سے بریمن آیا دمین نیا ہ گزین موا۔ اور چوہسے آیے کی فتح مال تک مکھیرے پڑار ہا۔ محصور مبوے المکھم نے سنید وستان کے راجہ تبان سے جوراسل کا بدی تھا مدد مانگی۔ مگراس لخط کا جواب آنے سے سیلے رمرحكا كعا-

اً ن ونون مُدِيعه نو وصار نام اس قرب مين مُديمب لود صركا ايك عالى شالاً مندر تحياجب مين مترحد كونام ايك طباعا مدوزا مدجو ندسب لو دهدكا بسرو تقارس یحا۔ میتخص ٹرا مرتا من تھا۔ قرب وجوار کے لوگو ک مین سٹھور تھا۔اور لوگ اس کی مارت، در مس کے حکم سرچلنے کوٹو اب خیال کرتے تھے۔ میں زا بال کھر آنے یا نا کا گرو تھا: کھر اوبا نا حب قلنگر مرتب ما دم**ن مح**صور موا تواس نیٹرت نے م<sup>س</sup> کسے لیے جا ب شرواع کی-اورا بنیے اعمال سے کا م لینے لگا۔سکین اسی و و اِن مین حب اَطَهْم مُ ا وراً س كا ببليا أس كا عالشين موا توانس مرّنا ض عا بركو طرا صدمه موا- ا ور کے ساتھ اُس کے ول میں میر خیال ہیدا ہوا کرمعا وم ہوتا ہے الثیور ہی ر اسے بچے مر د برہیے - کھالنے الهامات سے کام لیا تولقیین ملوگیا کہ بے شک سارے ملک ا ورد ولت بررا سے جے قالبض موحالے گا۔ اس خلاف آرز ونتیجہ سے ملول موسیے وه اب خاموش مبوريا - أس كاخموشي اختيار كرنا تحما كهمتو ني راحير كالمبليا مغلوب يوكم کیو نکرساری فوج کرط ائی سے وست بروار سوگئی تھی۔ اور بریمن آیا دیے مربول اُ جَجُ كَا حَصْلُهُ اللَّبْدِيرُوكِيا-ر الشيخ كوا ثنا محكے مرہ مين جب بيرها ل معلوم بيا كه أس نبرت نے المم اُسْ برا اامس سے بیٹے کی تا سید کی۔ اور بیراڈا ئی اُسی سے عملون اور اُس کی روحانی تا سُرو سے ایک سال تک قائم رہی توتسم کھا گیا کہ قلعہ رقب جنہ کرتے ہی اِس عا بارشخصاً اگرفتاً رکرون گا- اور ْ اس کی کھا ل منظوالو<sup>ن ک</sup>ا- اسی قدر منسین بلک<sub>ه</sub> اُس کی کھا ل<sup>-</sup> ے منٹرمعوا کُر ن گا۔اور لاش کے مکڑسے مکڑسے کرڈ الیے حابین سکے۔ ھے کی بٹیسم سُن کے وہ زاہد مرتا ض منہا اور کہا <sup>ہ</sup> یہ بات تو اُ س کی قدر*ت سے* ببرهال بنج نے بریمن آبا و کو فتح کرکے منعلہ ب ادرشکست نور دہ فرلق ماتحەلطەن وكرم كابرتا وُكيا- الْمُلْمِر كا بىٹيا سرىنىد مع تمام متعلقىين كے ھو د <sub>اُ</sub>س كَيْمَةُ مین مِافرمروا-اوراج چسنے اعفین وسنن مسنے کی اجازت دی۔ حیدروزمین مربد کی ما ن کو اپنے نکاح مین لیا- اورابنے تحقیعے کی مٹی و معرب ا اُس کے عقد میر

وسے دی ۔ اور خود سرتند کے میر آرز و بزر کون کی طرح اُسے دنگین کیوے نیا

ولها بنا با- بیر. آیاب سال کاک خموشی کے ساتھداسی شہرمین اقامت گزمین او <sup>و صول کے</sup> انتظامات مین شغول رہا۔ اشنے د نون کاک کھلا *و۔* لو کون سے بو تھا کروہ طرا منترکر نے والانبڈت کہان سے بار ک شہرنے بتایا کہ وہ نو رہا رسے مندر کامتو کی ہے۔ آور وہان کے کل را مہون اور عبادت كُزار دن كاسرُروه سب- ان لوگون كوغالبًا راست جيح كامنشا بحي معاوم لیے اُ کفون کے اُس نیڈت کی بزر کی وعظمت ظاہر کرنے میں ج امورالیسی میں ان سکے جواس زماسے کے ایک ومندارر احم کے طور ا لیے کا نی تھے۔ منیا نخی<sup>م</sup>ا تھنون سنے پریجی طا ہرکہا کہ اس سے منترو ن کا زوراس قد براً وحا مرواس كم اكا م كوانيا مطيع ومنقاد بنا لياسي - اسني تما م دوابج فرد نِ منترون کے ذریعی سے فراہم کرلیا کرتا ہے۔ گُر جھ کے ول سران با توک ف فل سرمين توالي ارا وست كو حيما يا مرد ل مين ابني ہم لوری کرنے برآ ما وہ تھھا۔

حیاً بخبراکی روز میار خاص ا در عمر علیہ جو انون کے ساتھ گھو ارسے بر البره رکوم سوار مہو کے نتر بھتہ اور کنار مفار کی طرف روانہ مہوا۔ اور جیکے سے اپنے مبلے حوالون کا اس کاراڈ سکھا دیا کہ مین اس مبسی برسمن سف ملون گا۔ اُس سے مِل کے اور بانین کرکے جب اُ تُحْدِ مُعرَّا مِون اور محقاری طرف نظراً عضا کے دیکھیوں توتم فورا '' تاواریا نح کے حجسیٹ پر نا اور ملاتا مل اس کا سراڑ ادمیا۔ بیرسکھا بیڑ صاکے م ا در دیکھا کہ وہ تبیسی ایک چوکی پرینٹھیا ہوا پوسے مین مشغول ہے۔ گندم ہو نگ مٹی ساشنے رکھی مونی ہے۔ اور ہا تھرمین ایک سامنی سیا ہے۔حب کے فرصایعے سے وہ دیوتا کی مُورتین ٹوعال ٹو حال کے ایک سیلوپر رکھتا ہا تا ہے۔ راے اُس کے باس حاکے کفرا ہوگیا۔ مگراس سے اِس زبردست فانج اور ما ِ شراحاً کی طاق انگھ اُ علما سے بھی منہ و مکھھا۔ تعبینی کو حب مور **تو**ن کے نبا ۔ فراغت مردئی توسرا مخاسے راجہ کی طرف دیکھا اور ہے پروائی ہے کہا" کیا عبکا سَلَّلِيُّ كَا بِنْيا آيا سِهُ وَ ٥٠ راح بولا" جي مان" بوهيا" كيون ٥٤ عرض كما «اب بَ رسُن کوئِ تب پوھاری سنے ایک احجا کرا کھیا و یا اور کہا مسیقیے " را سے جی

ں سے بہتن آبا دسین جا کے رسنے بلطنت کے حال مروم بی کرنے۔ اور انکھر وسرنیدی اعانت کرنے کی درخواست کی۔ یہ یوجاری سمانی (ملبطا) سے احوال ا بیرونهاً- بعینے مذسب بود در کا با نبد تھا۔را جہ کی ورخواست سُن سمے کہا '<sup>د</sup> مین تمنعاری ٔ دنیاسے کو ای علاقہ نهمین رکھتا۔ اور مزانسا نون کیے ونیوی کامون میں گیا ا ما مبتها بعون - میرسے ننرو *یک بیرحها کی مسیوا کرنا- ۱ ورمنحات آخرت کی د*ھن مین کتا ر منا ٌوننا کے تمام عهدون اور ٌس کی کل ترتبون سے فضل و اعلے ہے۔ با وجو ر اس کے چونکہ آو ملک کا روج ہے محصے تیرافکہ ماننے مین عذر تنہیں۔ سسا تھوالو ا مریتعلقین کوسے تے تیرے سم اہ حلیا ہو گ<sup>ا</sup>۔ تیرے قلعہ کے قرب وجوار می<sup>ری</sup> ہ كُريْحِهِ الديشِه سِه كرتيرٍ فلعروا ك جو الرسر. او وحرك خلات أبن مير م نے کوا نسپ کرین سکے۔ اور اُن کی وجہسے حجا کیسے فسا دیدا ہوں سکتے " جَجَ نے کُنا آپ کا مذرب مُحمی*ک ہے۔* مین اس کے خلاف سنین ۔ ا درا گر بمسى خيري ضرورت تبايكن سفي توسين است ابنا فرنس محدك حا فركرون كا ف كُنُ ﴿ مَانِ تُم سِهِ إِس وَمَهَا كُي مِن حِيرِ منهِ بِنِ مانكُماً ﴾ تَجْجَ نَه لِدِ هِيا أَنْهُ حو ديني يرب لائق مو فراسيَّے ومس ورا فرسخص سنے كها در ساونوسى مين جو بُدُفَعًا أور تؤرمعار كامندر به وه قرميب الانتدام مؤكّما بسه اب اس كي مرمت لرا وسحے "اس فدیمت کو جھے نے اپنے ذیتے لیا۔ اور رفصست ہوکے حیادا کیا۔ ب کھوڑے برسوار مہوکے والس علا آود زیرنے حیرت سے کمادا آ فرلفیة موسَّکُهُ - ١در اُس کی مرمابت مان لی سیجی نے جواب دیا ' میجھے میان ایک الیی چزنظراً کی جسے ندجا ووکر سکتا بون نه طائسہ اس سے سرے سرابر ایک بونظرا یا جوا نیا اسبرار سرحها میری طرفت جمیکائے کھڑا تھا۔ اُس کو ومكيه كيمين انسيا مرعوب مبواكه مات كزنانجي وشوار تتماله إستنبسي برجمله كرنا دكنأ تجھے خود اپنی فبال کی فکر مٹری تھی'' مان سے قلع مرسمن آما دو الس جا کے راسے جے نے مبت سے نظام کید. رعایا کومطیع ومنعا د مناما اورسسر کاری رقمین شخص کین- حالون اور تومانو

تمیسی کا ددهانی انژ

جاڻون ور او **اون** معاتير سخت

مین چونکه بنیا دیت و سکرنشی کا ما دّ ه برُه عا سوانخها لهندا محفین با لکل مغاوب و با ما ن كا ايك ايك كفيل حًا فركرا كے برتمن آبا دمين ركھا- اور ان كے ليے يہ توانين هاری کیے کہ معنوعی تلوا رکے سوا اصلی تلوارکو کی مذبا ندمصے۔ شال مخمل اور رلیٹھے زیر حامیے وہ نرمپنین- اور او برکے کیاسے کریٹی میں بھی سکتے تھے آب بھی کہ مرف سُنے یا سیا ہ رنگ کے ہوں ۔ تھیوٹر دن پرزین نہر کھیں ملکہ پنی زین کے ننگی مُٹھے برسوار مواکرین - ننگے سرا ورننگے باؤن رہا کرین - با سرنکلیں آو تتے بھی ساتھ کے لیا کریں۔میرداران برہمن آبا کیا در جی خانون کے لیے ایندس کی لکر یا ن حبکل سے کا شہرے لا یا کرمن موسی اور رہری کی صد مرانخام دین- ا ورحب السیم کا مون برمامور مبون تو اینا کا م و بانت و ار می ع بجا لا ميئن - سرتند کي سمېشه ا طاعت کرين - ۱ ور ملک پيرکو کي غنيم ثمله ک**رے تو** چناڑے کے نیمے حمع موسے اوا بن-بسب انتفا مات كرك را سے بچے نے صرود كريان كى فرف تو حيركي الصددكر، ارْمان سراتيراً بنو ن كا قد عند تها-ا دراس سنة دولت سيند مدى حدين ملى مو كي اكارتفام ه زما نه تفاحب كه بحرت كو ليفي حضرت رسالت صلع كومكر هوا دنیٔرطبیبه مین تشریعی لائے ووسال *گزر شکئے تھے*۔ ایران کی حالت <sup>ا</sup>ماز کہ مورسی تھی۔ کمیونکہ مشہورسا سانی تا حدار عجم خسرور بویز دینا سے رخصدت بوگیا تھا۔ اس سے بعر بخت نشینی کے معاطے مین اختلاف بید اموا آدا مرا نے ایاب ساسانیہ سٹا نراوی کو تخنت کیانی بر بھیا کے عنا بسلطنت اس کے اعمین وسے دی تھی۔ یہ خبرشن سے جب راسے بچے سنے الحمینان کرلیا کہ اس ج کال دولت تھم اُس کی فراحمت منین کرسکتی توا کاب زربر دست فوج مجراه رکاب کے کے بیار تو ہے

مبارک که هری در یا فت کی- ۱ ور اسی وقت ا ر ما تبیل کی طرف کو یے کیا- ا در ما تبیل کا احاکم ارما بل حاكم جوندم بود مدكا بيروقعا اورمقتدا في كا درجه ركفتا محفام س ك أ لوآیا۔ دونون بی ابر کا مُؤوت کی تحدید مونی۔ اور اس کی طرف سے اطمین کی ہے

بِي آسِكِ برُسما ۔ روستے مین جو سروا رسكے اللہ عنون سنے اطا عُت تبول كي ۔ مياريو كزركروه ايك برانع قلومين مبوسي جوكنا ربورك نام سے مشهور عقا

ریمی دو مقام ہے جسے عموماً حغرا نیہ نوبسیائ بنز آور لکھتے مین بہتے نے اُسے زمرٍ ذِنْعِيرِيا - اور قديم سنِد ومستائني رسم سے مطابق اُس مير نوست رسمحوالی -جو الرمبهة وسنام سي كرتي تقي - بهراك شرهد كاوس در ماسي كنا رسي فيميه زن مواج اراً و مران سے ورمیان مین مبتا ہے۔ اس مقام سے اس خانی مرکز اس نے ایک انتا کی سشرتی سرص رقائم کی ۔ اور منرکے کنا رہے کنا رہے کنا رہے کا دخت تا كم كواسكة تاكدالية ن وستنده كالعلم وكالبتدوي ومبن-ر ا سے بچے اِس کا م کو تھی تو را کرکے از مابیل مین والمیں آیا۔ اورعلاقہُ طوران ( تور ان عِی کو مطے کرکے ریاستانی سرزمین میں بہونی - اب کسی مین م سے مقابلے یا مکرشی کی مُجُراُت نه تقی۔ حیٰائحیو ہ قندا ہیل (حبس سے تندیقاً عبارت ہے) ہوتا موا دریا سے سینی کے کن رسے خیمہ رُن ہوگیا۔ میان کے اوگون نے مجبور میوکے اطاعت قبول کی۔ اور چھے نے ان سے سالانہ ایا<sup>ل</sup> کھم و بخداج اور ایک سومها فری گھوڈ ون کے اوا کرنے کا وعد و سے لیا وانے ا دیوت الدور اسلطنت آگورمین و السی آیا- کهرآگورسے با سر تکلنے کی نوبت شمین پنے یا کی تھی کہ جالیس برس سلطنت کرسے با مراو د کا میاب و نیاستے رخصد ہے قا

## يالخوان باب

سسندهد کی مبند وسلطنت کا اُخری دور

رائے چےکے مرنے پر سملا کج کا دوسرا مبٹیا نینے اُس کا بھائی حیٰدر سِن رهد کے تاج و تحقی کا وارث سوال سی کومعکوم مو تاہے کہ مذہب وہ كى طرنت مرجمان عُما- حينا سنجه الورك تخت برنتيجية بني اس سنے اس مدب کی اعانت شروع کرو می- و ه تارک الدُرنیا اور مرتاض فقیرون کا ز ا کتها اور اُن کی قدر و منزلت کرتا تھا۔ اِسی قدرمنین اس نے مبت سے بیمنی عقیدے کے سنِد وُن کو حَمِع کرکے بزور شمنی مجبور کیا کہ لو وعد مذہب کی سروی متعدد را حُبگان سنِ سف اس کے وربارسین خطوط میسے۔ سیوستان کا مرزار مليّا منوج سے ور بارمين كيا تو سندوستان كوب يت بى سرسروشاد، الملّا تنوع یا یا تنوج کی راهگدی بران ونون راسل کا مبلیا سی سرس رونق افروزهماً سی ہرس معرب سری ہرشا کا ہے) مٹاتا اُس کے دربار مین حا ضرموا- ۱ ورمایا

لاسلانج كابدي بي تح تومركبا-اباس ك كدى براس كا عبائى سميا بعد

احبرمندین ملکه ایک عبا و ت کرنے و الا را میب ہے۔ ناستاک مرسب

بوده کا بیروسیے - اورسارے دن ندمی لوحاراون سے ساتھ مندر مین

بی رستا ہے۔ حبان سوا مدسی سحبت اور ریاضت سے اس کا کوئی کا

بنین مرد تا-اگر تحوری نوج تھی روا نز کی حاسے تواس پر فتح حاصل بوسکتی

ہے۔ اگر آ ب اس سے ملک کواس سے تھیین کے میرسے قیضے مین ومدین

توبين وعده كرتا مون كهسالانرخراج ا واكرتا رمون كا

سی تبرس نے بیز خبرسن کے فوج کشی کا توارا وہ کر دیا۔ مگر مظاکو صرف إتني ميد ولا في كُه ثم كوسفَتوه ماكب مين سسے ايك هنلع و مديا هايكاً ر روں ہے۔ اقی سارے ملک کو مین خو دانپی قلم و مین مشامل کرون گا<sup>یو</sup> میر جوا م

ے بدسی ہرس نے اپنے بھائی کساکش کے بیٹے ہرہاس کوسیرسالا بناکے سیند مدکی جہم بر ر و اندکیا ملے مح کے لواسے نے کبی جور مل اوکر شمیر ہی

لمران تھیا اِس میم میں ہرتاس کی مدد کی۔ اور دد نون اپنی فوجوں کے ریاسے ناتشی کے کتا رہے خمیہ زن مو گئے ۔ خینڈر کئے نائٹ اور والی عدد تومین تصفیم کا تناطرالٹ دیکھرکے تھاگ کھڑسے ہو سے لیا حمله آوراس قله برقسفه کرکے اسے طریقے - اور مقام مند کامو ماسے حنید اُن المان الكه باس سفارت بحري كرا بني خيريت ما سِتّه بوتو فور الأما ضرموس انطار ا طاعت كرور اوراما أن ما تكوية تدركن با وخو د مكه ز مد و تقومي مين زند كي ب كياكرتا تحفا إس دلت كومذكوا راكميا- اورفيؤج كي اصلاح اورقلعون سيريفه کرمنے میں شغول ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ اِن جملہ آور ون سیے اس کی *سلطنت بجگا* C3 6 0 ا سبنا کام ونا مراو واہیں تھے۔ اور ان کے بعد <del>خین</del> رسنے مضبوطی اور قوت سیتے اج ك<sub>ىيا-الغرض</sub> سات سال تك <del>دنبار رىغېرسى اندىشى شەسلىلىنت كەتار يا- 1 زىخەت ئىنىڭ</del> کے آکٹوین برس اس فیصفراً فرت کیا۔ تخيرك ببدرعومواران سلطنت مين احتلاف بيداموا - آلورك كنت و ہراور انواس کے بھائی را ہے جج کا محبولا میں واسر مبلیا کہ سر سمن ہا و میں خود اُس کا بھ وسرسین الرآج تخت نبشین موگرا- مگراس کی زندگی کاچیا نع ایک بی سال مین گل موگیا جس کے بعبد بریم بن آبا و برا بچے کے بڑے جیلے وہ تہر، نے قبف کرلیا- اِس سے بنا سروا <del>آ</del> سے کوئی اخلاف نہ تھانے مگر معبر کوایک شرمناک فی نانی حیباً شے نے وونون مگو المين المالية أند: بيان كما جاس كا-مرو كيرمور فدين كاير ببال بي كرو آئر التي تحت ريد في عدل والعداف کیا۔ اس کی حکومت سے فوج خوش اور رعایا سرسنرتھی۔ معد شخت نشینی ایاں ا سال تاک نیے وارا سلطنت مین رہ سے ملک کے وورے کو نکلا۔ سیلے مشرق کی را ہ بی۔ ان اضلاع کا انتظا م کرسے اور قابل عمّا دوالی مقرر کرسے والسیں آیا توبر تمرَّن آبا دمین مہونچا-اور میان کا حاکم انبے کھائی و تقریبین (دھرسیا) کو مقر کیا۔ اور نو وحد و دکار آن کی را ہ لی۔ اور کھیر فیمینے وہان ر ہ کے حاکم مکر آن سے د دا لبلامحبت مفهوط کیے اور ولمن ولهب آیا - آتورکے قرمیہ، مپونیا تواہل شهرے عسه دج نامه

بڑی دھوم دیا م سے اُس کا استقبال کیا۔ *برطرف نیوشی کے شا*د یاسے ب ا دراسی و تعابیه نبکر تون اور نجومیون نے ایکے ا دب و تعطیم سے وض کیا کہ سم نے اپ دونون تھا میون اور آب کی مبن بائی کا زائے کھینے کے دیکھا تو آپ عِمائی ومفرسیا کےطالع مین ترحندان خوش ا قبالی سے آنا رسنین نظرائے مگرا کی مین آبا کی کھی کا اقبال نہاست ہی ملیندنے آتا ہے۔ اُن کازامجے تو مبار ہاہے حس کی وہ بی بی منبین گی وہی سارے سِندھ کاراجہ مبوگا۔ اورسارے ملا د وانت براسی کا قبیفنه منوگا- اور کوپرمجب بیا ہے کہ معلوم منو تا ہے وہ میا<del>ن س</del>ے است مراسی کا قبیفنہ منوگا- اور کوپرمجب كهين باسرها مين كي تعبي منهين ماري بم مين منين آنا كدان با تون كي تلميل مي موگی یکنچم کا وہ بڑ امعتقد تھا۔ او مہشہ تجومیون ہی سے کھنے بر حبلاکر تا تھا۔ ان کی یربات اس کے ول مین کھٹاک گئی۔ اور سر گھری اِس فکر مین رسنے لگا کہ باتی ا اگوسیان کی سلطنت کیونکرملے گی۔ اورکسی اورکومل گئی تو سجھے تخت و تاج ۔ نحروم اون میرسے کا سخر سریشیا نی اور ان مجھن مین اس سنے مجیر مخومیون کو مبلو<del>ک</del> بالكي كان الحير كهنعوايا- اوراب كلى وبن نتيجه حاصل مبوا- تب اس سن وزمروك ما حب ر اسے ارکا ن وولت کو حمیع کیا۔ اور اُن کے سیاسنے اپنی لم ا درول کی انجین کا حال بیان کیا- اور کهاید توموسنین سکتا کرمین تحنت و تاج ے جُدا مونا گوار اکرون - بار بار میرے ول مین میں آتی ہے کہ بانی سے ساتھ استخاری رِخودسی این بیاہ کرلون <sup>س</sup>ے بہ شن کے سب لوگون سنے جیرت سسے راجہ کی می<mark>ن ا</mark>کرنے کا دا<mark>ہ</mark> ا دیکھی اُور جا ن سرکھیل کے عرض کہا<sup>ی</sup> صفعورا نسیبا غف**یب نہ کرین**۔ ور ملک کو مدنیا می کا داغ لگ جاسے گا۔ ہمسب راجا وُن کی نظرمین ولیل و خوا ا وجائین سے ۔ اور مایک مین بھی وسمی وار منمی سے اٹا ربیدا مرد جا میں سے ملک السيط ليسه نسا والجه كمطرب بون كئے كه ملك كاسبنما لنانسنكل طرحاك كاك مُكران باتون كا وَأَسَرِ رَبِي كِيهِ انْرُنهُ مِوا- فل سِريين تواس وقتِ فاموشَ مُور ما يكفيه حبنه خاصِ خاص مشيرون ورعتمزه ن كواس معقد سررا منى كربيا- ١ ورأيك رايت كوأ حب كىسى كو خرندى نهايت فاموشى سے سياتھ نيار تون كو ملا كے باتى سے بیاه کرلیا - ۱ در مسب دستور اینی چا در کا کعونٹ <del>با</del> نی کی سیار می سے انجائن ا

ندهد کے آگ کے کر د کھرا۔ مھر دولها وولهن شخت پر آ کے بیٹھے۔ اوراننی صورت ر ساتحة تلوار مدين وتکيمي - مگربا وجودان کارروا مکيون سکے و و نون سنچار بہت مستری سے محرز رہے مسج کھنے ہی دا جہنے مالئ کو اس کے محفیج دا ور دل مین مکن مبوکیا کراب تو بائی کا شوسرسی مون - لوگون مین اِس اشا دی کی خبرا طری تو سرطرف بریمی سے آن ربدا بونے لکے۔ مگرسب سے مری بهانیون استک به مبنی او نکه به خبر <u>عکب بنی بریمن آ</u>با و مین مهوی تو و عفر سین نهایت إلكرطا- اورايك نط بحييم كي والبركوسب كيلعنت ملاست كي- والسرف اس جواب مین انیاب عذر اکھا کہ د سخوم سے نیصلے نے مجھے اس کا م سرمجور کرویا ورنه برگزنه کرتا" و سرسین نے بچرلکمعا ﴿ کیاتم جانتے ہوکہ اکسیے فریبون سے لقدیراً ملیط و وسکے ؟ یا خلاصہ میا کہ اِسی رود مکر ل میں کڑا فی کھن گئی ہے مر ج نامه کا یہ بیان ہے کررانی بائی مشترد صرسین ہی کے یاس تھی ال کے را دہوتہ ہے اور سے عقد کا اسے سام دیا۔ اور شرط مرکی کہ حبیر میں کوئی ایک قلعہ دیا داسے۔ وصرتین نے اس تجویز کو کے ندکیا۔ اور سوس کے ایلجمون کے سگا ش بزادی با تی کو تھی سات سوسوارون اور یا نخ سونبید لون کے جلوس وآبرك ياس تعبيجا اوراكه عاكه سوتين كي درخواست فتبول كربيني هياسيي- ا ورائي قلع دے دینے میں بھی کوئی مفنا کُفر ہنین ہے۔ بائی حب د آہر کے یاس میو کی او اً س نے بیوکت کی کرسوہن سے الیجیون کوتو ا نیکا ری جو ا ب دسے دیا۔ ا وربہن فودانيانكاج كراسا-متقرستین کواس امرسے اس قدر ملال ہوا تھا کہ فوج سے کے بھائی سے الشف كوهل كوفرا موادينجرشن سك إومعرس وآسريجى مقاسك كو كلادا وركي ونون ، با برشرا بها نی کے نشکر کا انتظار کرتا رہا۔ اُس کے بیو تخفیمین زیا وہ درمولاً توشرکا رہے سے منگل میں علاگیا۔ وہ شکا رکھیل رہا تھا کہ دھرسینِ آلورمین مہونجا اورشہ کے اندرواخل مونے کا ارا وہ کیا۔ گرشہوا لون نے بھیا گاک بند کرلیے ا در رط ای کا را ده کیا- اتبغا قاً معبض نیک نفنس اُورعا قبت اندنش کوگ آس

باس کئے۔ اُسے سمجوا مجھا کے السبے سے اُ وکا اور عزت کے ساتھ سے جاسے اور اتحاد الور کی مغربی شهرنیا ہے نیجے ا تارا۔ اور مرکاسے ووٹر اسٹے کہ و آبرکوا طلاع کے ہے میکن۔ والبرور او البن ایا - را تون را ت وعوت کی تیار یا ن کئین اور پوستے ہی کھائی کو دعوت کا میام و ما۔ گرد تقرنسین **نے دعوت تبول کرنے**۔ انکارکها- اسی دن تبسرے میرکود <del>آبر</del>کی مان اور ویگرهما مدستمر و م<del>رسی</del>ن سے کو گئے۔ اور کہا و آہرنے بہن سے سٹا وی خطانفسیانی سے لیے بنین کی ملکہ ا شک مٹیا نے کے لیے۔ اور اِسی لیے امید سیے کہ آب اُس کا قصور معاف کومن مغزرین شہرکے ساتھ مان کوھی والبرکی سفارش کرتے و مکھ سکے اُس نے بھا تی کا قصورمعات کرویا۔ روسرے ون وہ ہاتھی پرسوار موسکے قلعہ کی دلواز کے بنیجے مہو کی۔ اور الباہی الما تاتین عین والبرکے بحل سے سامنے اوسے کھرکے ہواب مثابی کملا بھیا۔ والبرنے

فرراً اندر بكوايا- كروت ترسين في انكاركيا اوركها مين سم كما جيا بون كه آب سے تحل کے اندر نہ اور ن کا الیکن ہاں اگر ما سرنسک مجلے شرف مضوری سے مرنران فرماسک بین تو مربا نی مہوگی۔ <del>دا ہرنے کما نومین کل حا فرمون گا۔ حیا</del> سجبہ دوست ون وآمروزرا والمراكوساته اله كعصوس كعساته كعا في سع طن كوآيا- دهرسين اومفرسي استقبال كونكل- سامنا موسق مي و و كهورك سي أتربرًا ا در اسني صاحب تاج وتخت يمائي كم بالون دور كر فريم اليحد عيم سع كم بڑے میوئے اپنے خیصے مین لایا۔ وآسراس ملاقات کے مبر و ابس گیا تو اس تے ہی وتقرسدین کو سی اس کیا۔ اورائس شدّت سے کہ حدّت ساعت برساعت الدورین برُصتے میں جاتی تھی۔ بہان کاسکر سارسے مدن میں آیلے طِرکئے۔ اِسی کی را اُل موت آنے کے چوتھے دن وحرسین مرکیا۔ و آمرنے حسب دستور اس کی لاش کا بی ورتمام مراسم منرسی تکیا لایا یعب سے تعبر و آبر بٹر سے امن امان ا وراطمینا ن و وعمی کے مکارت رہے رکامیہ

ومقرسین کے مرمنے کے بعد و آبرانیے کھائی کے متقربہ من آبادگیا۔ بر

۵ مغصومی۔

کھرتک تبام کرکے وہان کے انتظامات کیے۔ گردونواح کے سروار دن کو بيه بن اومنقاد بنايا و مرسين كے بيٹے سے منابت شفقت سے ساتھ مبیش آيا ا اس کی ولد ہی اور تسلی وتشفی کی۔ اِن امور کوسرانجام وسے کے اُس نے سیویشان كى ر ١ ه لى- كيرو بان سير آورك قلعدمين كمياً حسي ر است وجم سند بنوانا منروع کیا عفااورنا تمام تھیوٹر کے مرکہ یا۔ حنیدر وزمین م س نے یہ فلعتم میں کو نہوسنیا یا۔ اور چونکه و دا کامنے گلیب مقام کھا اور اکثرخنگی ماکرتی تھی۔ بہذاً ہیں۔ نیمول تقر اکرلیا که گرمیون کے جا رمینیے اِسی سرزمین برمبرکیا کرتا۔ ۱ بنی زندگی آگھ سال ا ایک اس نے اسی و منبع سے سیر کی۔

حبب سرهابراس کی وقعت لوگون کے واون مین مجھ کی ۔ اور ملطنت سے اکونیوب استحکام ہوگیا توسرداران آمل کواس پرحسیدا یا۔ اور بیبدلون اور سوار و کاایک زبردست محبع کیے اس سے مقاملے کو حال کیمڑے موکے۔ اُن کے ساته مهبت سيحنكي ما تقي كمي تحصر بورمدياكي راه سن وه علاقرر آور کے ستہر ور ستا رحمام ور مو کئے ۔ اور قبل اس سے کہ و آہر کی طرف سے کوئی كارروائى مزاحمت كىعمل مين اكره مركب وشأ يرقبضه كركے وار السلىطىنت آكور

الفاقاً أن ونون عرب ايك مغرز بها در مُتدعلاني نام في عبدالرما بنا ، كُزِنِ البن شعث كو قتل كرك سرز مين سنده مين منياً ، لى تقى اورانبيه تهبت سے عرمز و كَى كَارُنَا إِلَا ورسم قوم لوكه ن سبع سنا تَه مهان امن وامان سنة ربا كرتا عُضا- اس في الم مو تع پٰرایک عجبیب اورغیرمعمولی طر<u>لق</u>ے سے راجہ و<del>آ آپر</del>ی مد دی۔ اِن حملہ اور و كاتمام بشكر آردركى طرف بطرعتا جلاآنا عصاكه محمد عَلَا في نے اپنے ما عرب را فقا سے ساتھ کیا کا کا ایک را ت کو السائٹیون مارا اور اس طرح نعرہ ہاسے تکبیر ملندکرتا ہوا اُن براج نک جائے اکسب لوگون کے ہاتھ یا و ن

كَيُول كَنَّهُ- اندُعيري رأت مين كسي سي كها كَتَّة كمي نربن ليرتي عتى - اور عراون نے ان فائ میں سامل والون کے استی بزارسیا ہی تباہ کر دیے جن

مین سے سبت سے مارسے گئے اور سبت سے گرفتار بروسے - اور سے شما ر

لیے ساتھ ہی س ہاتھی تھی عربون سے ہاتھ لگے۔ یون ایک ارغیبی مدرسے و اسرکو وشمنون بر نفتح حاصل موکی تواس نے ال عراد ی قدر ومنزلت کی- اورم ن کوزما و وعزت وحرمت سے انبے قلمومین حالب وی ۔ اب وأسراطمينان وفاسنع البالي سي سلطنت كرريا غفا- اور أسنيه وفاو اس ا ورمد تبروز سیسے اس ورجہ خوش تھا کہ ایک ون اُس سید حدسسے زیا و 🛭 مهر با ن 🛮 غرتا نزانی۔ سوككا وعمد اكرون أرز وموتوتا و-مين است فردراور اكردن كاك وزيرسف ا دب سے قدمبوس مبو کے عرض کیا یہ غلام کے کوئی اُ ولا د مندین کہ اُ س کا و نیا ہے نام حیدر ذریحی باقی رہ سکے۔اس لیے اگرکو کی تمنّا ہے تو یہ کہ کوئی تدبیر میرسے نا م باتی ٔ رہنے کی مہو۔ اور وہ تمنا اِس طریقے سے بوری مہوسکتی ہے کہ حضو سِلطنت سے ی ندی سے سکتہ پر ایک طرف میرسے نا م سے نقش کرسفے کا حکم نا فذ فرما کین ۔ ا ور ووسری طرف مهاراج کا نام سے۔ شاید یوسرکتم میرے نام کو حیدر وز تاک زندہ ر کھے " وَالْبَرِفِ اس ورخواست کوفور " منطورکدا- اور اس وقت سے سندھ مین ب طرف دا برکا ا ور دوسری طرف وزیرکا نا ممنقوش مونے لیگا۔ اس کے بعدد آسرکو وطنی و شمنون سے کسی قسم کا آزار مندین مہونجا- سرطرف ف امان تحاكه عض وجوه السيسة مبيش آئے كه خلافت عرب اسے منی لفت مبولگئي- اور يه [كافاتم ایک کسی زبر دست نوت کا سامنا تھا کہ دنید سی روز بعدارض سبند هدین سبکر انتا أكا خائمت مبوكيا-اسی کیے آیندہ باب میں ہم سندھ کو تھیورکے عرب کی طرف توحہ کرتے ہیں مبس میں نبائین سے کہ اسلامی *سلطن*ات عرب میں کیپونکر قائم ہو ئی -کیپونکراس کا<sup>عروج</sup> بهوا- اور اس سے سیه سالار درمیان کا میدان ما ف کرستے ملوسے کیو کرسندہ ماک مهو شفي - اورسينده مدت باست ورازك سيكيو كافلانت اسلامي كا ا كاب زيغيره وا

بن گ<sub>یا</sub>۔ اور سپج بہ ہیے کہ اس ٹاریخ کے حب حصر محصر کو ہم سنے زیا و چہتجہ ومحسنت سے

مرتب ویدون کیا ہے دواب شروع موتا ہے۔

## جينا باب

خيرالغرون

ان نفر الله ملی می ملی الله ملید موسے کے بعد حبنا ب سرور کا گنات کوشکون مکہ معظم میں ملی الله ملید موسے کے بعد حبنا ب سرور کا گنات کوشکون مکہ ملکون اللہ کے میں ن تک میں کہ ہم اور ای و ہرا علان تبلیغ اسلام کونا ور کس کے جمی روا واللہ کی میں میں عبا وت السی کرسکیں۔ اس حالت بر کھی صبر کہا گیا لیکن حب ملاحظہم میں مدسے بھی گزرے اور ہنے ہر برحق اور ا نبے ہاوی کی جان لینے کے در سبے موسکے تو خدا نے ایک نجیر شہرے لوگون کو آپ کی مدوسے لیے مامور کی آ ایل مذہبے موسکے کہ اپ وطن کو خیرا، و کسین ایل مذہبے میں کو خیرا، و کسین اللہ کے۔ اور معرمو نے کہ آپ وطن کو خیرا، و کسین ا

ا ورارض فیرت (مدینه ) و قدوم مینت از د مسے عرنت بخشین -است میرارش فیرت (مدینه ) کوقد و متمینت از د مسے عرنت بخشین -

اسی زمانے میں اہل اُرتی میں سے حید فریب جان نثاران توحید نے مرتقہ کے باہراکی مجد فی سی سی مسی بنائی۔ اور فداے واحد ذو الحلال کی عباوت

مین شنول بوگئے۔ یہی و دمسجہ ہے جوسجہ قبا کے نام سے مشہورہے۔ اورس کی ش ن میں برواست اکٹرالید حبل شاند نے واسسس علے التقویٰ ً نرمایا ہے۔ یہی میں

ساق یک بردر سی امر سند بس میلی تبدی است سال سام می از این می است سے میلیے خدا کا ایس میکار اگیا -

ا تل مدینہ کے امرار بریمی آب نے شان رسالت کے خلاف مجعا کہ خدا

جن لوگون كوتبليغ اسلام كالبلامى طب بنايا ہے اعنين حبور كے كسين وركا تصب كيا جب الكين حب الركات كي الميد الركات كي الميد الركات كي الميد الركا

لو خلانے ابنے بیٹی کوسفر مدتند کا حکم دسے دیا۔ اور اگر چپر دیشمنون کے خو ف سے ا

راستے میں جان سجنے کی سبت کم اریکی مگر آفیا کا عکم باتے ہی اُکھ کھڑے موٹے ا اور تن بہ تقدیر درامنی برضا ارض نیرت کی را و لی۔ ادراسی فقت سے سن سمری

شرمع مبواجراج تاب اسلامی ونیا کے تمام کار دبار ا ورمعاملات کا فرف ہے۔

فرنس مجرت کے سیلے سال حب اب وار و مدینه طیبہ سوسے توجان

مثارات اسلام مین سے سرخص ممنی ہواکہ آب اسی کے ممان ہون آ ب

مسيخنا

نيه را عله كوفداكى مرضى به هيوار وياكه حباك فداكومنطور موكا فردسي علم جاسي كاربني ون برست اونط برابرگزرا جا ما عما اورسر ففس صرت ست ہ جا ما تھا۔ جب دیکھتا تھاکہ رسول خداکی سواری اس کے در وا<del>ز ا</del>

جاتے جاتے ایک کا اوسٹ ایک قطحہ زمین پر مہوسی حبان اکثرا ونٹ بندسے رہا کرتے تھے۔ اس زمین میں مکور اتھا۔مشرکین کی نحیہ قبر سی محتین جنبد تھجورکے ورخت تھے۔ اور سہل وسہل نام وتسمیون کی ملکیت میں کما جوسواری عفرا دکی تولست مین زندگی سبرکرتے تھے۔

پیغ صلع کاشترمُبارک اس زمین کے باس مپونختے ہی مبیر گیا یمبث کوش کی گئی کہا گئے جاکے مذکبیا۔ اور گیا تھی تودو تدم حاکے تھے رملب آیا۔ اور مہین م آکے کھٹرا مبوکیا۔معلوم موگیا کوشیت ایز وی ملی ہے۔ او نٹ مجملا یا گیا اورآپ اً تر پڑے - چونکہ مے جگہ کھرنے سے قابل سمتی اس وجسے آبد آیو ب الفعاری جن كى قربرة ج كا والسلطنت تسطنلبنيه فخركرد باسي آب كا اسباب اني گھرکے گئے اور آپ<sup>6</sup> اکفین کے مہمان موسکے۔

فردکش بہونے کے بعد آب نے اس زمین کا حال دریا فت فر ایا۔ لوگون نے اُس کی کیفیت بیا ن کی- اور آب اُس کی خریداری کے نو استرکار موسلے نیا ف*ن جا نباز مہا* اون سنے آرز و کی کہ آب اسے یو منمین تبول فرما میُن- مگرا<del>ت</del> سنانا- البوكريندائي سے مال مين سے ونل وينيار وسے كے اسے خرمدليا- اور

ويان سيد منافي كاارادة كما-

مشرکین کی قبرین مٹاکے برابرکردی کیکن - درخت کو اسے گئے۔ اور ااس کامیر میرزمین سطح **بوا- بچرخپروَ ن کی گرسی دی ک**ئی - اُس برنجی امنیلون کی ولو ارین بن<sup>-</sup> معجور کی لکروں کے ستون قائم مہوئے ۔ ان بر معجور سی عمی متنیون سے تھیت بائی گئی- اور ایک بے تکلف سیدما سادھا خدا کا تھر قائم کرویا گیا حس مزدودی برتھے چنون سنے اپنی مز دوری کا حساب فدا سے باک سے ذہے کھا ا ورا نب مبارک با عون سے بناکے مطراکر دیا۔ میں و مسحد نبوی سے جوسکے

سیلے آن صفرت صلع کے حکم سے بنی اور حس برسب سے سیلے اسلا مرکا قبصنہ مہوا۔ اور جو آج ماک برجوش و مند اردن اور ولی عقیدت کسینون کا مرجع و ما و ی سے -اور میں و و خطامہ پاک ہے حس کی شان مین سرور کا گنا ت صلع فرمات مین «روند ترکمن ریاض الحبنة " لینے باغ حبنت کا ایک جمن ہے ۔

اب اس وقت سے تبلیغ کا کا م باز ادی شروع ہوا۔ اور نیز اسلام کی ارنین چار ون طرف ہوا۔ اور نیز اسلام کی ارنین چار ون طرف ہوئیاں شروع ہو گئینا میں جار ہوں طرف ہوئیاں شروع ہو گئینا میں ہوئین کے میں اندا ہم اس خط برنظر طور النا منین چاہتے میں برنور کے سلام کی شوا ابنا علوہ و کھا رہی میں۔ بلکہ عرب کے مغلوب ہونے کے بورش کی طرف مملی کا ابنا علوہ و کھا رہی میں۔ بلکہ عرب ایک اجبالی فظر الدیں کے جن میں سے موسے صحابہ اور سرسری طور براس مقدس کروہ کے نقش قدم کو دیکھتے موسے کے اور سرسری طور براس مقدس کروہ کے نقش قدم کو دیکھتے موسے کے تاوی سرسری طور براس مقدس کروہ کے نقش قدم کی دیکھتے موسے کے تاور سرسری طور براس مقدس کروہ کے نقش قدم کی دیکھتے موسے کے تاور سرسری طور براس مقدس کروہ کے نقش قدم کی دیکھتے موسے کے تاور سرسری طور براس مقدس کروہ کے نقش قدم کی دیکھتے موسے کے تاور سرسری طور براس مقدس کروہ کے نقش قدم کی دیکھتے موسے کے دیکھتے موسے کی میکھتے موسے کے دیکھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کے دیکھتے کی کھتے کی کھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کی کھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کی کھتے کی کھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کی کی کھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کی کھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کی کھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کی کھتے کے دیکھتے کے دی

اردهید عبد المراس الم المراس الم المراس الم المراس المراب المراب

نكيغ

فتوحات ا لمراف عرب

۔ کے خطوط جاتے تھے اور سروگہ اُن سے اسکے سرٹھکا یا جا ما تھا۔ سلام مسکے ابتدائی ز مانے میں آپ نے انتقال فرایا۔ آپ کی وفات سے ﴿ وَفَاتَ سُورُ عرب سے تازہ ایمان لانے الون میر طبرائرا اثر بلیا۔ جابی لوگون سنے علم لغا وت ملبند الکا کائنات۔ کیا۔ تعض کے وعوے نبوت کرویا۔ اور اسلام ابنی حدود کو تھیو کر کے مگہ اور پیش ى چار د يواريون مين محصور بېوگيا-

مرتدون کوزیر و زبر کیا ۱ ور حبٰد مَبی روز مین اسالا م نے اپنی و مِی و مسیع حدین بالین ااکر کی خلات جورسالت ما سفلعمے عهدمبارك بين قائم بوعكى محدين - كهركوم ولت اسلام ان اتوا م کے سامنے عمی بیش کی جا سے جو ہرت کے

حضرت صدین اکرفلیفر موسکے۔ابتداء اُ اُپ نے بری سرگرمی سے حرب

اس زمانے مین متنی بن حارثہ قبدیلئر تنی سشیدان سے ر مدی عراق برتا نفت و تاراج کرتے رہتے تھے۔ جن ب مَسرَق نے اور کو ن سے دریا فت کیا که بیرمنتی کون مہن ا ور کیسے تحص مہن یہ معلوم میوا کیر کو ای معمو لی تخف ہنین- ہرا متبارسے المجھے ہیں۔ اُن سےنسب کوعی لوگ اعلے سلیم کرتے ہن

با عتبار و آتی خوبیون کے بھی اُن کی رُور رُور سفرت ہے۔

حضرت مسدیق کے دریافت کرنے کے حبدر وز بعد فود تنفیے ہار کیا و خلافت مین ما فرموے اورع فن کیا کہ محصے آپ میری توم پرسردارم قرر کرد کیجیے عجر د مجیدے میں

ان عمبیرن کوکسیما سبق ویتا بون عفرت مترتی نے اُن کی درخوا ست می۔ اور وہ اپنی توصیے سردار مین سے مرتینے سے با ہرنتکے۔ اورسشرتی و شمالی

ا هنلاع مرتب کی را و لی حبال ان کا اور ان کی ترم کا وطن تھا۔ تمنی نے صفرت متندیق کا فرمان اپنی توم سے لوگو ل کو د کھا یا۔حسب کی اشہ بیرموا کہ جو لوگ انجی تک ت اسلاً مست محروم تھے وہ بھی بہردیاب ہوسئے۔ اورایّانیون برجم۔

نے سے لیے لبی سنیبان سے پورے قبیئے نے ایک جرار فوج می حیثیت

ا وصر تومتنی نے فوج آر استہ کی اور اُ رسرونیا ب ملدی نے فالدی افالدی واللہ رکینوکو ہو ابھی ابھی سیکہ کندا پ کا کا م تمام کیے مبو کے جب اتے تھے عرات کی ان

لِ صف كا حكم ديا- ا در مَنني كولكه ها كركل أمورسين خالدكي اطاعت كرو- الغرض بهوسیّے۔ حدود عراق پر ان کی مشہور تلوارمیکی۔ اور فتوحات کا سلسلہ شروع م رىعد فمآلد كم مسترين اكبرنشآم كي مهم برر دانه كروسي كنئے- ا ورفتوحات عُرَاق كاسئله مرف المثنى كي معمولي مشلى سليركري برهبوط ويا كياضي كسله عومين حفرت صديق في انتقال فرايا-جنا ب غمر فار و ق مے عهد مين <del>سعد بن آبي و قام</del>س عراق کي طرف روانه موے سی و اسے ہی مورد آلیوں مین شغول ہو گئے۔ اور تھوڑے زامانے کے ے زملہ کوعبور کرے ایرانی زبردست فوجون سے مقاطع میں معتبارا نتے قارمیہ ہموسکئے بڑی خونرنیدی وجان بازی سے معبر مسلک مدمین فاور سیدا ور مداکن سے ابُرجون برعلم المسلام اُرا يا كيا- يه وا تعد خلافت فآر و في سے دوسرے سال كا ہے۔ اِس کے مبدر فانحون اور مجا ہدین کا قدم مرا بر آ کے بڑھنا ہی گیا۔ گوزرشتی محبان وطن نے بغیر تون کا سیلاب بمائے اکی قدم تھی ہی تھے مراہایا۔ سكالمه صربين جناب تمركومعاوم مرواكه مبروني مالك كي اب و مواسف عربی نزا ولوگون کا رنگ روپ بدل ویا سے۔ اس نے سعد بن ابی وقا میں سے اس کاسبب دریا فت کیا- ستقر سن مکھاکم مختلف مبلاد کی آب و موانع آن کی صورتین بدل دی مبن- اور اصل بیرہے که غرلون کو انفیین مقا مات کی آف موا موافق برلتی ہے جہان ان سکے اونٹ انچھے رہتے ہیں ہے

خلانت فار و تی کے تبیرے سال مطلبہ عدمتین اتفا قاً ملاارا وہ اور عركاسي ابنيراس كك مصرت عمركو أي هكم نا فذكرين اكاب ملبنده ومباله افسرنے فود بخود منبعة وان سلاحله البربرا وخشكي حمله كرويا- عنمان لبن آبي عاصي نقفي والي بحرين وعمان مقرم وسي اً عنون سنے ابنیے بھائی حکم کو ابنیا نائب بنا کے بخر مین روانہ کر ویا۔ اور حود مرزن عمان كى را و لى-

هليج عمآن كسيسواهل بيسه فيؤمكه تجارتا ندحباز سواحل مندر برابر سے مذیبی استے جاتے رہتے تھے۔ اور قدیم سے سجارت نے ادمعرسے ایک درمانی رکس

له نتوح البلدان عمده الخفل زابن اليروابي فلدد ف عرويس ابن فلدون-

عمان *من*يد

ت*علقات-*

ليول ركه اتصاله ذا عمَّا ن بن ابي عالم ي كواُ لو الغربي وكله النه كاكل في موقع ملا- دريا في ۔ فرمین ان دنون دوب انتا خطرے تھے اُن کی دجہسے اہل عرب بحری توج کیٹیو سے سبت بھا گئے تھے۔ گو بعد کے زمانون میں اُن سے بڑاکو ای حب زر ان بھی حضرت عمرنے غلقمہ من محزر مرکبی کو مع عسا کا سلام کے لقریباً بہیں حبیار و ن بیور 🛮 جنگ بجری ع حبا در وَ مَ بِرروا مَه کیا تھا- یہ سب حباز طوفان ملن مبتلا مو کے غرق ہوگئے<sup>۔</sup> اسے جنابگر

درسی کو تعبی اُن مین سے بخات نه ملی- حزاب فار وق کواس حا دینے کی حدث خبر 🛮 کی مخالفت موئ تو آب نے جوش غم مین قسم کھالی کہ اب براہ دریا کوئی فوج مذروانہ کردن کا اوراسی بنا یمان تک کم عرف بن عاص نے دریا ہے نیل سے اوص شرخیرہ آبا وکیا تودنا ب فَارَوَى فِي إِس كَى اطلاع بِالْبِي يَحْمَدُ كُولَكُمُوا" السِيع مُقام برِنه قيام كروكم مي تمھارے درمیان مین بانی عائل بربلکاریا مقام مونا جا ہیے کہ حبب جا ہون ایے ونط برسوا رمو کے تھا رہے باس اس کیونجی ک

. فلاصه میکه حضرت عمر تمنی کسی افسرتو مبراه در پاکسی ماک میر چرمعا ئی کریم کی اجازت منر و تیسے تھئے کیکین اس بر تھی عثمان بن ابی عاصی مجر کوٹ کر رہی سکتے جها زون کا ایک بیرا مرتب کبیا- ا ور اس بر مهاوران اسلام کوسوار کرکے سند<del>ه</del> کی طرف ر واندکر دیا۔ اِن لوگون سنے سو اصل مستندھ برہیو کیتے ہی شہر تا نہ ہے م لَهُ كَيا- اور نوب لوٹ مارسے مال غنبہت سے لدے تھیندیے و انہیں آئے۔ یرانشکرجب بے بنل مرام واس الیا توعی ن بن ابی عاصی نے اور ستے ورتے جناب <del>ع</del>رکوا طلاع کی کہشا ید سرکا میا بی کی خبر آیندہ کے لیے <del>ک</del>ب ری

حما دکا در دازہ کھول دے مگرد ارانحلانت سے جوہوا ب گیا اُس بے اُن کی میدون کو بالکل خاک مین ملادیا۔ حبناب عمر نے تحرسیه فرما باتھا کم ے برا در تقفی تم نے یہ نوج ہندی بھی میں ملکہ گویا ایک کیڑے کو لکڑی پُر سھیا کے

ندرمین ڈال دیائھا۔ بخداسے لانزال آگریہ لوگ مبتلاسے آفت مو گھٹے موتے توان کا ما دمنه مین تخعاری قوم سے عبرلتیا ؟

عسه ليقوبي-۵ نتوح البلدان- ردراادر برادر برادر برادر برادر برد تفلیفہ کے مکیسے انخوات کرنا ور آل میں ان اور اس ان میں ان برا کا میں ان برا اور اس میں ان برا کا میں ان برا کا میں ان برا کا میں ان برا ہو ہوں ان برا ہوں کے ایک میں برائی میں کو ایک برائی میں تھے۔ ان میں کو ایک برائی میں تھے۔ ان میں برائی میں کو ایک برائی میں تھے۔ ان میں برائی میں برائی میں ہونی کو ایک برائی میں کو ایک برائی میں کے ایک برائی میں ان میں میں ان میں ان میں ان میں میں ان میں میں ان میں ان میں میں ان میں

کی ۔ وشمن کوشکست وسے کے اکنون نے فتح پائی اور مال سے کے والیس آئے۔ حس وقت تنفیرہ دیل برجمار آور تھے اس قت ان کے دوسرسے کھائی فکم عثما ن بن ابی عاصی کے فکم سے سندھ سے بھی آئے طبرہ سکے کا ورگجرات سے سنہ

بروس ( کھڑوپ ) ہیں جملہ اور موسے۔

م، کاب ایران کی

معلوم نوتا ہے کہ تغیرہ بن ابی عاصی شروتیل کی الو اکی مین دانسل مرحق موسکے ۔ اور شہر میں ایک ہتجارت میشیر گروہ عرب کا قبضہ موکیا۔ اس رمانے میزیا بردیو آئج کابٹیا سامبا فکوست کررہا تھاجسے اس عہدے برجج نے مقرکیا تھا۔ فودر اسے جج اس زمانے مین میں آرھ کار اجہ تھا اور اسے عکوست کرتے ۳۵

ربیا ہے۔ ' بر تو د و بجری جملے تھے جو حضرت عمرے عهارات سام مین کر دیے گئے۔ اور

برجملیه اور بی طرح جہازرانی کے ذریعہ سے بعد تھی چند جملے سند درستان برموکے جن کا فرضنی اسلم آکے چل سنے بیان کریں گئے۔ مگر در اصل مسلمان مبند وستان بیشکی کی اور وہ مندوں سے بیان کریں گئے۔ مگر در اصل مسلمان مبند وستان بیشکی کی از وہ سندا میں وقت حمار آور مہر سنے مہوئے وہ حدو دسند برمہو نجے گئے اور دشمنوں سے راستہ حما ف کرتے ہوئے وہ حدو دسند برمہو نجے گئے احمال بیان کرتے ہیں جو احداث کا حال بیان کرتے ہیں جو احداث کا حال بیان کرتے ہیں جو احداث کا حال بیان کرتے ہیں جو احداث و میں درمیان میں واقع ہیں۔

فلافت فاروتی کے نوین سال سلسه هدمین طری تخت معرکدار ایون کے دب بہ آوند فتح موا سلسه هدمین سلما نون نے بڑھ کے اور شمشیر آبدا رکے جو سرز کھا کے سم ران و ما آوند۔ فارس فراسان پر قسیفه کیا۔ اور ان شهرون بر علم سلام لهرایا۔ در اصل اب ساسانی شامنشاہی کا فاتمہ ہو دیکا تھا صرف تین عدہ فتوح البادان ۔ عدہ محت مج کا مہ

ملك كرون - مسيسان - مران - ره كئے تھے جواس عظیمالشان سلطنت كے مردی افلاع تھے اورجن پر دولت حسروی سے مٹنے سے مبد ویان سے صوبہ دارجو اس عد سي اصطلاح مين مرزبان كهلات تحص شعرف موسي تحد مستعمد مدايا ور نیے ساتھان کی خود مختاری کو عی کیا۔ مم فیا سے سن کمان تین صواون کے، نتخ موسف کا حال فقعیل سے بیان کرین - اس کیے کہ بیسند وسان کی سرحد ، ا قع ہیں۔ اِن کے فتے ہونے سے صرف اتنا ہی منین مواکد سند ورستا ن کا سنة كمعلُ كيا ياءبوك نے میندویستان سے وروازسے پراکے ورستک بی بلکران کے مغلوب موتے سی مندومستان برعربی فتوهات کا اثر مطر کیا-اراسال تے پرچم اقبال کیے لہرانے کی موام ندرستان کیے مشہرون کا سہوئے گئی۔ مرآن براگر دیرسب سے مبنے ابو توسی اشعری نے اپنی گورٹرنٹی سے را مائے اس يىن رتبيع بن زيا دكو بهييج كي قبيض كرليا كفا مكر حويمكر كغيرا هيى كليج تسابط كيير ما له آو ر ا نیے وطنون کو والس شیا آگے او کو ان سف بفاوت کرے ایک جھو کی سی دونحارا الفكوست قائم كرلي-مره معین حبب کرتمام ابران برتسلط کیا گیا اسی سال عبد آن دین عامر بن ربیع نے کرمان پر حملہ کیا۔ کر مانیون اپنی مہا در کوس تانی توموں کوج اور بلویج سے مردوا کی۔لکین ان کی کمک سے کوئی فائد و نرحا صل مہوا۔ ان عبد آلد البكران بن كفيت اورسركشون كونتر تين كهت حلي كك عبد الدرى رفيار مت تبرهي دراسی وجہسے اُن کی نیون اے خلافت کوکو کی مستقل فا مکرہ مندی علیا ہوں كويا ايك بجلي عقى كرميا ن كرى - وان مهوني اور كيرويان جاسك موواريد في-عبدالدكراً ن كي خود مختاري كافائم كرك كسيتان مين كيسيدوان مرزبان کو کمیرلیا۔ اورمب سے اطاعت قبول کی نوفور آھا کے مکران براخت كى ابل مكرآن سف راجرست مدوما كى ليكن كيم فاماره نهوا- كراني اور مذعمی دونون فوجون کوشکست مونی اوربسلمانون سنے تمام ملک مین فتح ونفر كاوبكا بجاميه عسب المبيط سطرى بحواكه ثاريخ كزميره -عسه ابن اثیردغیره -

لیکن ارس طبل نصرت کی آواز ملبند موستے ہی موامین اُرگٹی ایس ملیے کہ عبلا والسِ استے ا در بیمقا ما ت کچراسی طرح سرکشی بر آبا د<sub>ی</sub> ہے۔ اخر**ستا**ر ہومین کا فی کھا ہ إكما كيا- اورتمينون ملكون بربالاستقلال حدِّا كانه نوع كشي مولى-ا کیے طرف سہیل بن عدی نے مبرعیت عبد آلد مین عبدا لعدین معتبان کرما پر صله کیا ایک بها رغ رب نشتیری عمر وعجلی سے ناتھوں ویا ن کا مرز بان مار آگیا۔ اور مسلمان ملک کے تما م حیتے برمشعرت ہوگئے۔ دومری طرف عاقعم بن عمروسنے برعیت عبدآلمد بن عمیر ستیتا ن کا رُخ کیا- بهلی سی او ای کین و شمنون کوشکست ا ہو کی جو اپنے شدر آریج میں محصور میوسکنے۔ آخر جی دیے کی مختبون سے تنگ آگے مهان سيمشاه سن سراطاعت تُحكِياب اورسلها أن خراج مقرر كريك واليس اروا مزمين سكّے ـ إن و د لول مُلكُون كے فتح مونے كے بوچكم بن عمر وفلبى نے مكرا ك ب نوح کشی کی منتخم سرم یکرآن مین و اخل سی بوسئے تھے کرشہ آب بن مخارق اور تیلِ بن عدی اُ درعبدآ لعد من عبدالعدبن عثبا ن بُوکرماآن ومستیشا ن کی مهمین مرکرچکے کھیے اُن سے حاملے۔ شا دیکر آن سنے راحہ سنڈھ سسے مدو مانکی۔ راجیم سَبِذَه هدایک مهاطری نوح سلے سے بڑسے جوش وخروش سیے بنو واس کی کمک کو آموجود بوا- لله ائي بيوني- حامي وطن گره بول كاستمار ، دگر كون عقا- كويل ي جان بازی سے مقابله کیا گرآخر کار کر آن کا صکمان جوویان کی زبان مین رنتبل کملاتا عمّا ماراکیا- اورسا عربی را *حبر سندهه* بھی ً نذراهل مِوا- م**کرآنی** اور *سندهی*ا نوجون نے شکست کھائی۔ وہ لوگ اِس سے سرویا ٹی سے بھاسے کہ مروان منتشر مروسكے - اور وسمنون نے تق قب این جسے جمان یا یا اور مس طرح حب ما مُل کیا۔ وہ در یا جو سنٹندھ اور کرآن کے ورمیان مین بہتا ہے وہاں کا سے تعاقب بوا- ۱ درمید؛ ن حنگ سے دریا سے کنار سے تک ساری زمولی شون سے بیٹ گئی۔ ۱ درخون کے سیلاب حبا ری مہو گئے۔ یہ فتح حاصل کرنے کے بعبد م راج سندور سے غالباً کیا ن کوئی سندهی ش براد د مرادی جوسنده کی نوعبی لے کے الككوكيا بوكا- درندرا سے ج اس زانے كے بعدا نيے تختكا وسين ابني موت سے مرا

نے الغنبیت مین سے خمس صُراکیا اور صحار عبیری کی صفاطت میں جناب عمل سندر ایک ت روا ندکیا بحس سے مپولخیتے ہی وار الخلافت مدّنیّنہ مین مرّبی خوشی کی گئی ا غدا سے عزوهل کا شکریہ ا د اکت<sup>ش</sup>ے وہ ما ل مبت المال مین د ا**ف**ل ک*یا گیا<sup>ہے عا</sup>لا* متحآرعبدى ج نكه مكزآن كي سرزمين كوومليه حيك آسته تقع لهذاحب بأركا خلافت مین مپوکنچ توحفرت عربے اُن سے وہان کے حالات دریا فت سکیمہ صحآرف عض كيايد اميرالمومنيين بين اس سرزمين كيما لات بحثيم فو و دكيم كيال یا نت کرکے ما فرم وا مون - و ہان یا نی کی تو کمی سے مگرسو د جات سے ورخت لدسے موسکے بہیں۔ اور بورجری بہیں۔ نتیجہ بیہ سے کہ اگر فوٹ کھوٹری ہو ۔ آومنا کع بہوجا سے اورزا مک<sup>ر</sup> بہوتو تم ہوک کا اندنیشہ ہے۔ اس لیے که رسد کا انتظام ومثواری سنے ہوسکتا ہے۔ حضرت نآروق نے نے فرمایا '' تمرد ہان کے حالا بیان کرستے ہو یا شاعری کررسیسے ہوئ<sup>ی ل</sup>مکیں جب صحارتعبدی نئے سنجہ کہ گئے سے د وبارہ نفعدات کی تو آپ مشرود ، و کیئے - اور سلمانون کو آگے بلر صفے سے روک دیا۔ تعبض بیانات سے معلوم ہوتاہے کہ اس 'سلہاً ورفوج عرب سے نیار <sup>ون</sup> نے بارگا و خلافت سے بیمبی در ٰیا نست کیا تھا کہ اگرا جازت ہوتوسم دریا ۔ مندحدسے اُ رسمے ممالک مندر فوج کسٹی کرین۔ غالباً اِسی بنا پر جناب

عسه ابن اثير-۵ بلاؤری اس وا تعدکه حفرت عتمان محرعه رمین لکه تماسیه ۴ س کا بیان ہے کہ ایکے سے حبب عبداللد بن عا مرب کرنری والی عواق مو کئے توحیٰا ب عثما ن نے اُن کو تکھما کرکسی کو مبندوستان دوانه كروج وبإن سيمص حالات سے واقعت ہو کے آسے اور محص مطلع كرہے-عبدالسربن عامر*نے حکیم بن جبایعبری ک*وسواحل منہد ب<sub>ی</sub>روا نرکیا چھون نے وہا ن سنے الب ہے جناب ذوالنورین کی خدمت بابرکت میں دہم تقریر کی چرہیاں ھی رعب ہی (با نی خفر<sup>ت</sup> فاروق کے سامنے میان کی گئی۔ مگریہ امرقرین قیا س مندین معلوم ہوتا او ل تو اِس لیے کہ ملا ذری س رواست کے بیان کرنے مین متفروسے ۔ دوسرے یہ کہ حکیم س صلیعبدی کا نام فلافت عَمَّا نی کے مجا برین میں سبت کم نظرا تا ہے۔ دوکسی مقا در پر کوئی اُلوالغرمی کا کا مرکبے ننین کمیا لمكرأ س كاشما رحفرت عنما ن كے فئ لفون اور دستمنون میں ہے۔ با عنیا نہ طور برخر فرج كريے جم

فاروق فےمعارسے مرآن کے حالات دریا فت کیے اور حب الیسی دقتون سُنا توقعی مما نعت کردی- اورسخت تاکیہ یکے سیاتھ لکھیا کہ سرگزا کے ترصیم کاارا و دیکمیا ہے۔لیکن قت یہ سے کہ حن لوگون نے یہ وا قعہ مبا ان کیا سبے و ہ اس الح ائی میں صلما نون کا سیہ سا لارعب الدر بن عا مربن ربیع ک بتات مين- غالبًا إس بيان مين نام كي غلطي مبوكئي ورند يورا وا تعد بالكافرين یمی دجہ تھی کوسلمان سرحد سنید سے ایکے مذہر عصے۔ اور وہ اسدالیا ا برجوش محا رحن کی تلوارون سفے ایک محقوری مدت مدین ساری مُوسا کوزیروز کردیگا الحقا- ان كالشكر مشرق كي جانب حدو دمندسي است مرك نه طرعد سكا يكيونكه كوى حما ئى ممانعت ىبنىترىپى كى جاچكى يىتى - مردن خشكى كارېسىتە باقى ر ەگىيا تھامب كۇسلمان ك بخوبی سلے کرا تھیے تھے۔ اب متی رعبدی سے بیان سفے یہ ر استہمی بندکر دیا۔ و کون سنے جن ب عثما ن کوشہ کیا تو خروج کرنے والون میں میں صکیم بن حب ل عبدى عبى تحا جرماعنيان لفرو براكب سردارك حينيت ركفتا كفاء كيرحناك حبل مين يرحفرت على كى طرف سع لراء ورلواني مين حناب عائشكو علانيه كالياك ومیا تھا۔ میان تک کوطلحہ کے ممرامیون مین سے کسی نے اس کی مانگ اُڑ ادی اور اسی زخمسے نذر اعبل ہوا۔ مہرتق رید السیے شخص کے کا تھ سے خود حضرت عثما ن سے بیے ایک ایسی خارست کاسرائجام بانا بالنک بعید از قیاس معلوم مہوّناً ہے ا ا ورسب سے زیا وہ نبوت ملاذری کے بیا ن سے غلط مونے کا برسے کروہالگا بیان کیے گئے یہ کران کی حالت سے زیادہ مطابق یائے جاتے میں اس کیے کہ وہا ن ریاست ن بھی ہے بانی کی بھی کمی ہے۔ اور وہا ن کے فرا کو تھی آ س عہد مین شہور تھے۔ برخلاف سندھ کے اس سلیے کہ سندھ کی نسبیت کوئی واقعتی ا نسیے خیا لات نہیں کا مرکرسکتا۔ اسی سیے ہم نے یہ واقعات ابن ا ٹیر کے بیالیا کے مطابق لکھے مین – عه الليط سفرى تجوالهُ البخكر مده-

إسى سال المسلم وقتام برخباب فاروق ره نورد عالم بالا موسف إوا مفرتانان ٤ محرم الكالمه هركو قرعة انتخاب جناب عثم ان سحة نا مرابا - آب في الني فلانت سي ال صلى مدمين ابنيه ما مون زا وكلها في عبد آلمدين عامرين كرنز كوهها ديردود التسليم سي بیا جنون نے سیت ن کا شخ کیا- اور کا آبل رہملہ کو رموئے جواس ز مانے کی جغرا نیبر کے لیا طرسے علاقتر سیتان ہی مین شامل تھا سیتیان اگر حد حضرت روق ﴾ عُهده بن فتح كرلياً كميا تلها مُركاً آل انجي تك خود فتا رى كالحبير برا أرار باتفها عليف بن عا مرٹرہ سے گلتے اور کا بل کی دلوا رون سے نیچے بڑی بخت کڑا ئی مہوئی۔ پھٹ ہے گہری نے کا بلی جوانون کامُنہ تھیر دیاج بھین عبید اُ سراطا عت تھیکا نا ٹیر ا<sup>اور</sup> كاتبل المانون كي قصيف مين الكيا- يدمنه روحتان كا دوسرا نها نك بي حس يركمان

لين اس مين شك سب إس كيه كرفسبداً للدمن عامركا تقرره معه معرك كني سال معدیہ ہے۔ تان میمکن ہے کہ والی بصرہ مقرب ہونے کے سپلے وہ کبلور ایک سپر سالار ے روانڈ کیے گئے ہون۔ تاہم اس میں شک منین کراس جملے مین سلمانون نے کابل كونى انيا مذيبي اثرمندين والله إورامل كابل كوعرف تابع فران كريك والسب علي آك مِينَقَشْ حِنِد بِي روز قائم رہائھا كہ كا بل اپني فسطري عادت كے موافق بغاوت كركے ئيمرخو دنسسر موگبا۔

كابليون كواس خودسرى سے كھورى سى تَرت تك فائد و اكفان كاموقع عباسري مِل سکا۔ اِس کیے کہ چا رہرس لی بر<del>ک کا</del>سہ حدمین لوگوان نے ابوتوشی اشعری والی تھیرہ الاعامر<sup>و</sup>الی لیقر كى شكايت إس وروشورسيك كرجناب ذى النورين سنه ون كومعزول كيك مكم مى *جگیرعبد آنندین عامرک*وامو *رکرویا چعید*آنندین عامرا بوتوسی انتعری کی طرح دا برشب ه دار اورغ لت گزینی کی زندگی سبرکرنے والے شخیم منتھے کیبی سی -پهگری تقی- منوزعنفوان مشباب تقا یجیس برس کی عمرتقی- ا در د ل مین لوالعزی اورملند روصلگی سے جاربات عبرے تھے۔ جن سے م بھرنے کے لیے گورم

لَصَرَه كاميدان بهبت وسيع تحما- إس وجهسك لداسلام كے وہ تمام مقبوها ت جو عس ابن اليروابن فلدون ۵ ابن اثیر-

شرق کی طرف تھے مسب والی تھرہ سے مانحت ہوشے تھے۔ اور اِ وهر سے تمام ممالکہ میں حَتِنے وا کی مقرف مامور ہوتے تھے سب کواحکا م **خلافت والی تصرو ہی کے ذ**ریعے سے ملاکرتے تھے۔ اور اکثر اُن کا تقریعی والی تقبرہ کے انتیٰ بسے ہواکر تا تھا۔ یا آگل ی اصطلاح مین یون کهنا جاہیے کہ والی تقبرہ کورٹر خرل مہوتا تھا۔ حس کے مانحت تمام مشرقی مالک کے والی گورنر ہواکرتے تھے۔ اس طرح عام ممالک مغرب سے لیے مقر کی اکورنری تھی۔ سارے افراتقہ اور اس زمانے کے بعد حب اندلس (امسین) متح مو آ تو دیان تھی والی مصرکے انتخاب سے والیان ملک کا تقرم موتا تھا۔ میں اُن طام حبّا ب عَلَى نے اپنے عدر مین کئی تا کر کھا۔ اور بنی آمیہ سے آخر عمد تاک برابراسی طریقے عِلمالی ر ہا ینی عباس کے عہد میں میر طراقیہ مدل کیا اور کو ریزخرا سیآن کو کو رمز خبرل کے منٹیت ھامىل مېونى -

ابن عآمرنے إس عهدسے برمتاز موتے ہی سرحکبر کا انتظام کرنا چاہا کیونکر مام ک حمد لی کا 🛙 مها لک شرق مین گوکه مکرر وسته کرزنتی کیے جاتھے تھے جیند ہی روز ابعد باغی مجرس المعلم التي تفي - اورب فو عكشي كيه أن سي خراج وجزيد من و مول مبوتا تعما - إسل م ہے کہ لوگون کے عربی فانتحون کے مزاج کومہی ن لیا تھا۔ اِس بات کا تو تجربہ موکیا تھاکہ اُن سے مقابلہ کینے مدین کامیا بی گی امید منین لیکن ساتھ ہی یہ بھی مجھ تتھے کہ اگر اُن کے سامنے سر تھ کا دیا جا ہے توان سے زیادہ رحمدل اور ورگزر كرينے والائجي كوئي منين-

اِس خیال سنے بینشا بی میداکر دی کرمسیتان کرمان مکران اور دیگر شرقی ممالک کے حکمران ملکہ اِن ممالک مین سے سرسرشہر کی رعایا کا قاعدہ موگیا تھے۔ كهوىي نوجبين أئين اوراً عنون في حيندر وزك مقابيك سي بعدسراطاعت هكا دیا۔ فانتحون نے رحم سے ک<sup>ا</sup> مرہے کے اُن کی خطا معا**ت کی۔ ا**ورجزیہ شخص کریکے دوسری طرف کیئے <sup>م</sup>ا<sup>ن</sup> کا چا نا کھا کہ ان لوگو ان سنے بچیرعلم بنجا و ت ملیند کر و یا عموماً ا شہر ملکبہ کاک کثرت سے ملین سے جن کوع بون نے محمد م محمد م محمد محمد وس وس و فعہ معتم کیا اور و و بحراسیے ہی باغی کے باغی تھے۔ حِنا كَغِدابِنَ عَآمرِ ف ولاست لقبره كى باگ النبي ما تحدمين ك كے جو دمكيما تو

ام مشرقی ممالک فتند و منسا و اور بغاوت کی حالت مین نظراک یے - انفون نے سکے السی مالک بران بَدَاتَعِدَىنِ عَمِيلِتْنِي كُووا لِي مُستَبِتًا ن تَقْرِكِيا- ابنَ عَمِيلِكِ مِها در افسسرتُصْط بِحجلي المجابن عام كا لى طرح ممكت اوركرت موك ميوني اوركابل مكتمام ما وسيستان برمتعرف موكف دوتین سال کے بعدعب آلمدین عا مرف ابن تمیر کوسما کے عمر آن بن فضیل برجی آ واليسيت ن مقركر ديا-روسری طرف ابن عآ مرنے عتبیدالعدبن عمرکو مکرآن کا والی مقرر کرکے روہ اُل کراك لیا- ابن معرصی کسی بات مین ابن عمیرسے کم منین رہے۔ اکفون نے مگر آن کی بین پرجوتا خت کی توسکرشون کوسرحد متبار تک مارت ا ور تابرا تو ارشک بین و تیے تيسرى طرف كرمان پرابن عادسف عبدالرحمن بن مُبتيس كود الى مقرركب جعون في السلام باليام كوبرطي زيروز بركرك مطيع الاسلام باليام كويرانتظامات نهایت عمدگی ادر کمتقلال سے کیے گئے تھے مگر حندر و زیعد جو ابن قا مرنے دیکھ توان مقامات مین دیمی شور و مینیکا مرکتیا- ا و ریمیم اسی طرح علم لبغا وت وخو درکرا پیرلزاق برطرت سے ملبند کیا جارہ تھا۔ مرف ایک ان البتدان حرابیون سلے بجا ہو اتھا۔ عبدآلىدىن عامرى يررئك وكيهيك نودسغركا ارا وه كرويا اوزواسان ای را د بی حیا ن سیم بیر کی ان ممالک کا انتظا مرسبدلت و بیونشیاری کیا هاسکتا تقا۔ خلا سان مین بہو کے کے ابن تھا دنے مجا شعابن سعود سکی کو کرمان برروا نہ ما-اوروہان کی حکومت مجمی انھین سے تسبفترا ختیا رمین دی-اورمسیق ن پر ربيع بن زيا وجرتي كووالى مقرركرك روا ندكيا اور حكردياكه باغيون كى سركولى مين كونئ دنسيقه نثراتكهاركمه مجآشع بی سعود سے کرمان کا گرخ کیا ا ورجا تے ہی شہر پمیکڈ پرجملہ کرا کرا ن ہر بوسك -مقاطب كم تعدشهرفوراً فتح روكبا-كيونكه شهروا لوك سن ابني عادته الما شعاكا نے موانق اطاعت تبول کی اور اگر حمیر مجاشع کے دل مین مهب کیم عنصه کھام ہوا عقامكران كو اصول اسلاميهس مجبور مروسك أن كى در فو است منظوركراً

عسه ابن اثیر-

پڑی۔غرمن مجاشع نے شہر سرِ قبضہ کیا۔ املِ شہرکونیا ﴿ دِی۔لیکن اب کی مرتب بالاستقلال حکومت قائم رکھنے کی غوض سے انفون کے ہمیند مین اسٹیے لیے ایک الشیا<sup>ن</sup> قصر بنایا جو مدتون تصرمی شع سے نام سے مشہور یا- میان کا بخول استفام کرسے مجاشع نے اسکے قدم طرمعایا اور تا بم دار اسلانت کرمان شهرسیرهان برحمار کرویا۔ نشرو الون نے شہر کے کچا کک بند کر لیے۔ اور مجا ہدین نے فور اُ شہرکو محصور کر لیا۔ دنیار ہی روز کے می صریب مین اہل سیرجان مدحواس مبو سکئے۔ اور اخر محبور کا اُکھون سے انہی منا فانتون کے ہاتھ میں وسے دی۔ مجافع نے شہر برقسفنہ کرکے اگر حدمراہ رحم د لی سی ی حان لینا ندنسپندگی مگرمصلحتًرا تناخرورکیا کداکثر ایل شهرکو جزفتننهٔ وفسا و بین مرمنگون كي مثيت ر كفت تھے حلا ولمن كرديا-اس سے بیں میا شع نے بطیعہ کے جیرتنت پر حمارکیا۔ مہان کے لوگون نے بھی مقاطر کیا اور حب ایک شخت شکست کھا لی توع بی تلوارون سے اسکے س حُمعاً کے کھڑے ہو گئے۔ إن بر بھی ترس كھا يا گيا۔ اور فانتحون نے شہر سر قبضر کرے کھوڑ ون کو اسکے مہنر نہائی جب مجاشع شرقفص پر مہونی ترسیر ہاں کے جلا وطنون نے جو بیان آکے قیام مذہر سوئے تھے مقا ملبرکیا۔ تی نشع نے اُن کو الیسی میں سے میں اسلام کا میں اسلام کا ایسان کا میں ایسان کا الیسی شکست دی که گفتر تھیو کر جھیو کرکے کھاگ کھرے موسلے۔ اور مجاشع کی وہہشت<del>ے۔</del> و گِکْرِ ملا دمین حباسے مج با د بیوئے۔ مُجَا نشع نے اُ ن کی حَکْمہ ء ب خایذ الون کومیا ن لسبایاً غرض اس ملرح مجابشع نبے سارامیران دیشمنون سیے خالی کرالیا۔اورتصرمجا شعمین الميح أسك كرمان برهكوست شروع كاي یو مجاشع کی کارگزاریان تھیں او عرب تیتان مین ربیع بن زیاد حرتی سنے جو رہی بنیا اور کا شروع کی تو اُس کا سال اول قائم ہواگہ رہیج نے جاتے ہی سب سے سیلے المراتق براس تغری منت تا خت کی کدو تنمون کے بنا لئے کچہ مذہبی-اور ویان کا دریا (قلعہ دار) مسلمانون سے ہاتھ مین گرفتا رموگیا۔ وسیقان فکرکورسنے بہت کچہ ما لی و وولت بطور فديه نذركيا توهان كجي اوربه وعدة اطاعت اسبي قلعه برمتقسرف

تلوزاتی سے بڑھ کے زئیم نے شرکرکو برحمار کیا۔ اس شرنے سرا طا ہ د یا۔ توو ه آگے بڑھاا ورزشج کی طرف روا ندمہوا۔ ر! ستے مین شهر آششت فرا۔ میا*ن* لوگون سف مقامابر كرياسخت ارا اى مونى - اورر آشت والون كوذر امفنبوطى سعاداً کی بیرمنزا ملی کداین کمی سمب سی جاملین تلعث بومین ا در منزار ما ایل شهر کی لاشین هاک ق خون مین منملا نگ کمین- اس برهمی نتیج مهی مواکه برعا جزی ها ضربو کے اور اپنی باتی ما مارہ ج نین فاتون سے رحم سے حوالے کردین - رہیع نے میان سے بڑھ کے ر داروی میں نآشرونوا ورتشروا و دومفنبوط شهرون برقبفنه كيا ١ ورا خرنسبنج كي ديوار و ن كے نيجے ۔ ریخ دالون نے مقاملے برآ مارگی ٹل مبرکی- ادر ہیج نے برحہا رطرت سے می صرہ کر بیا۔ وہا ن کے مرز آبان نے اپنی کو ششوں میں تھیک سے اور عاجزا سے آخر پیا مصلیح دیا-افہارا طاعست کیا ا وردرخواسست کی کہ ا جازت موتوسین خود ا میرلشکہ لی خارم<sup>ت</sup> مین ها فرمبوک<sup>ے ا</sup>منی جان نجنبٹی ا درا ہل شہر سے لیے اما ن کا خ<sub>و</sub> استرکار مو<sup>ن</sup> ربیع نے اُسے اجازت دی۔ اور صبن قت وہ ھا خربوا ہے تو اُس نے تی م ملما نون لور سبیع سے لیے کے ایک ادنے سیا ہی تک الیسی مہیک وضع اور ھالت میں یا یا كەرىكىنىڭە بىي اس كے رونگلىكى كىھرى مېونىكىكە در اقىل يىرسلما نون كى اياك ھىمىت على تىقى جوابنی سبیب بھمانے سے لیے کی گئی تھی <sup>م</sup>اس کی نظر حب سلما نون پر ط<sub>ی</sub>ری تو<sup>ا</sup>س کے و کیما کر بہتے ایک لاش برممیا ہوا ہے اور ایک لاش کا تکبید لگائے ہے۔ ہمرت رہیے ہی مندین سارے مسلمان اِسی وضع میں تھے۔ اِس تاربیر سنے انیا بورا ا ٹرد کھایا اور مرزبان مذکورع لوب کے سامنے کھر دہوا کانب الم تھا۔ بهرتقد ريفتلح مهو ئي- شهرك لما نون كي سيروكر دياكيا- رعايا برجزيه مقرم بوا- ا دُرِسِلما ن مُحَمَّن را نه جوش وخروش سے شهرمین د اخل موسکے - زَرِّبِخ فتح کَ ر میج نے دریا سے سنآر و ذکی طرف قارم طبہ صایا۔ اور وریا سے آتر کے اس میم گانُون برخميدا ندا زېرواحس كى نسبت كها جا تا تحاكدجها ك مهلوان رستم دسنا ك كلافيل ومبن عمادرستم کے نام کی وقعت رکھ لینے کے لیے محا دُن والون لنے محل سے مقا بلکیا۔ مگرحب کبے سے کبرے شہر مقا بلہ نزکر سکے توان کے امکان میں کیا تھا

ت کمانی اور اطاعت قبول کی-

ر بیع اپنی فتو حات سے سال کو اس حد مک میونجاکے والیں آیا۔ اورزریج

بن آسے مقیم موگیا- ایک سال اس شهرمین رہا- اور بھرابن عامر سے ہاں و الس کیآ

لیکین نبی حبکہ برایک عامل کومقر کرتا گیا۔ اس سے جاتے ہی اہل مستیتان کو کھی۔ مهروسی از ا دی سے مرسے یا دائے۔ نور " ہرطرف بغادت شروع ہو کی حس کا متیحہ یہ مواک

بغادت الن لوكون نے رہی كے مقركيے بوئے عامل كونكال باسركيا۔ اور هكم الون كو كفرى

لڑائی ادرمقاملے تیورد کھا نے گگے

ابن تا مراکسے لوگون کی سرکولی کے کیے خراسان مین تیار مبھیا تھا۔ اس تے

بدارهن بن سمرد بن صبیب کودالی کسیتان مقرر کرسکے روا زکیا۔عبداً ارحمل مک ار الله المراكم المنسر تقعه و مراكبر أن كى وقعت ما نى جاتى تقى اس ليه كه و ٥

خیرالقرون کا تبرک اور جناب سرور کائن ت سے اقعیاب مین تھے۔عبدالرحمن بن تمرہ بن مره کاملا اینے فرر ایر مدی زرنج کا می حره کرلیا اورا سیسے سخت جملے کیے کابل شہرتے نیا ہ

سينان إلى مانكى اور كيم عدد الماعت كميا-

اِن بها دراورمقدس معابی رسول دلدنے زریجسے بڑھ کے سِنترھ کے نام اس علاقے پرنسلط کیا جو زرنج اورکش سے درمیان میں و اقع تھا۔ برا ہ خشکی

جب عسا کاسلامیدسرحدمنبد بربهوننجے مین توسیلے میل سند درستان کی زمین کا جرص

لمانون سے قبضے مین کیا وہ یہی ہے۔ اور ابن سمرہ ہی وہ صحابی میں خبون کے وستصيبك ابني تلوار كاسايه سرزمين مندر والاسيمقام اب ستره مين ملين ہے۔ ملکہ ملوث بیتان کے شمالی ومغربی جدو دیرواقع ہے۔ اُن دنون سارا ملوحیتان

شِنْدَ مدین شارکیا جاتا تھا اورر اجبر سنبر ہدکے تیفے میں تھا۔ اُس وقت کے جغرافید مین کوئی ملک بلوحیت<del>ی</del>تا ن کے نام سے منین شہور تھا۔ ملکہ مکرآن برسیستا<sup>ن</sup>

سے سنبر معرکی حدین ملی مونی تقین-

عبدالرحمن بن سمره نے اس کے بعار اس زمین بریھی قبضہ کیا جو رہج اور ودان کے درمیان مین واقع تھی۔حب وہ شہرودان پربیو کیے تود ہان کے

لوگون نے کو ہ رورمین جا کے بنا ہ لی۔ مگر عبد الرحمن بن سمر ہنے دیا ن بھی اُن کا

برواد

90

ليحما ندهيولزا وركوه زوركامحا حره كرليار زور ايك ثبت كانام تحاجس كامندراس بما ارِ فَائِمُ کِیا گیا تھا اوراسی وجرسے مس کا نا م تمبی کوہ زور پڑگیا۔ یہ ثبت شونے کا تھا وریا قوت کی انکھیں شاکے اس کے جرسے لیفسب کر دی گئی بھیں ۔ انخرماغیول و سرکشون نے اطاعت قبول کی۔ عبدالرمن اورم ن محيم ابى اسلامى محما تهدست تكبيرين كت مبول الما المبت مكنى الم ین و اخل ہوئے اور عین ثبت خانے پڑجا سے وم لیا۔ مغرور مرز باک بھبی وست سبتہ النام یعجیب ا عا غربروا-ابن سمره نے قبل اس کے کہ اس کی طر<sup>ن</sup> منیا طب ہون جو مہلاِ کا م کیا || نمورنر ره یه تحاکمثبت کا ایک ما تحد توطر والاا و ر تحیر نیرسے سے اُس کی دونون آنکھاین اُکھا طکے گرادین-اِس کارروائی کے معدور آبان کی طوت متوجم موسئے ادر کیا يه اپناسُونا اور يا قوت لو- مجھے إس سے كو ئى غرض بهنين- مرت تم كويہ دىمان المطور ئقا کرئت مین نفع ونقصان کی زر انھی قدرت منیئن کا ابن سمرہ نے کوہ زورسے فراغت کرکے کابل وز ابلتان کوئی فتح کرلیا ای بارزابل ميتان كم التحت صلع غرينه (غزني) تقاحب ركي علاقع مين إن دونون ما كاشماركياجاتا غفا-سيار المك سكيتيان انسرنونتح كريمي اوربرشهرا وربركا نون بِرا بناتسلط قائم كركي عبد آلرهن بن سمره زريخ مين و الس است أقامت بإير اب وه زما نه اکیاکه صناب عثمان کی مخالفت کا شورومنیگا مهتمقروع آق اجناعِتمان ین بیدا ہوا۔ یہ ایک الیسا فتنہ تھا حس نے اسلامی قوت کو سخت مدمہ رکنوانا ایک محالفت اً تس فسیا دسی طرح دبائے سرد بی اور اخرنا عاقبت اندیش باغیون نے طری تنختی والدراپ کی بے رحمی کے ساتھ اس سطارم فلیفہ کو گھر مین گھش کے بیا سا شہید کیا۔انسوس ربانهی خونریزی کے بیسے <sub>ا</sub>س <sup>ا</sup>قت جوتلوا رُعلی تھی تھے رینہ فرکی۔ اور رہزا رہا بلکہ لاکو<sup>ن</sup> ياك متقدّس اوتمتى جانين إسى كى نزرىبونكين-حنا بع<u>مم</u>ان کی شہا دت سے بعد مسند خلافت نے مصلے مدر است الرحفر تعلیٰ بن عم <u>صطف</u>ے علی مرّفنی سے رونق بائی۔ آپ نے خلیعنہ موتے ہی حضرت عثما ل سکے

عسه ابن اثیر-

ر کیے بوئے تمام و الیون کومغرول کردیا۔ حہا ن کلتلسموسے میلے ہی مہینے م بمعزول سمیے گئے عامر بھی سغرول ہوئے۔جن کے سبّتے ہی تما م افعلاع خراسہ بیشنان دکرمان مین یاغیون نئے سرشی شرف ع کر دی اور بیایات سرطر سن ش فسا د کھڑک اکٹی۔جنا ب تملی سنے کیے درسیے دالی مقررکرسے روانہ فرکھکے مگریه ایسا منسا و تھاکہ محض انتظامی کا در واکیون سے فرو ہوجا تا۔ ب برطره بر مرو ا کرانس مهرمین و اقعهٔ حمل سے تعبر حبب طرفدار ان حباب ما نسته مارلیقه رونشیان و منتشر مروسکے توان میں سے حسکہ بن عثاب حبطی نے اپنی ت سے وگر گؤن مونے کا تماشاً میدان تمبل مین دکھے سے راہ فرار اختیار کی تحسکہ کے ما تھوجنیداور بھبی *اس کے ہم ندا*ق وہم خیال عرب شر*مکی ہو تکئے ج*ن میں عمرآن بن تفلیل برجمی کانام زیادہ نمایا ک عقا- ال مجبون نے مِل سے مالک مشرق کی را ہ لی ا ورجاتے کیا تے کسیتان میوشنچے۔ میمان والے باغی موھیے تھے اور اِس اِسلامی سول داراور مومنین کی باهمی خونر نیریون سے زیانے مین کسی حبر مدعری فوج سے آنے عيُّ اميارنه تقى- اُن ڪے خلاف تو قع <sup>ح</sup>ب ان مفرورين کا حِيُوطا کَرُوء اُن کي سِرْمين مين د اخل بوا۔ تو عربون سے مقابلہ کرنے کے کُرٹ تہ مصابہ سب می تصویر اُن کی انگھوں م امنے بھرگئی۔اورسبھون نے بلا مامل حسکہ کے آگے سراطا عت تھجکا دیا۔ اِ ن عربي بنا ه گزينون كوعمده بُرد با تحركگي فوراً شهرزشنج پرقسفيد كرليا- اورتما معلا قدُسيشا پرمتصرف ہوسکے آزا دی سے ایک ٹھیوٹی با دشا ہی سکے فرے اٹھا نے کگے ۔ حضرت عَلَى كو خبر ہوئی تو آپ نے عب۔ آلر من بن جُر رطا ئی کور وا منہ کیا حَسكہ وغیرہ کوا ک<sup>ی</sup> کی دستبُر <sup>د</sup>بیر سراوین ۔ گڑموا ملہ دیگر کو ن **ہو**ا۔ عِبداً ارحمن جو مجرمون کا نرا دیسے آئے تھے مقابلے مین نور ہی مارے کئے۔ اور م ن کی فوج کوشاسہ ے بھیکھنے اور بھی قوت سے ساتھ مسیشان برحکومت کرنا مٹروع کی۔ حفرمت عَلَى نَنے یہ خبر شی توپر نشیان موسئے اور عبد آلىدىن عباس كوجود الى تقبرہ تھے لکھا كركسى مها درا فسركوها رمبرار فوج برسردا رمقرر كرسك مسيتان روا فذكر وتأكم تحسك وفي اکوکا فی سنرا ملے اورسیت ن ان ان کوک سے تسلط سے آزاد ہو۔ ابن عباس ۔ والتى بن كاس عبرى كوچارىنرار آوميون كے ساتھر واندكيا۔ إن كے بمرا ٥

حسکه کا تسایط

اُس کے مطبع کرنے مین کا می

> رئبی بن س رابی بن س

حقین بن ابی الحرعنبری نے بھی سیستان کی را و لی جو ایک زبردست سیاسی تھے۔ یرنوع میرنجی احد کمیالا الدہ توصیکہ نے زرج سے سی کے بھرمقا بلد کیا۔ گراب مس کی حکومت کا زمانہ بورا ہو گیا تھا ا قسکہ نے میدان ح*بُگ* مین اپنی جان بہا دران مرتضوی کی تلوار ون کی نذر کی ا در ویگریم اسی تھی اکٹر مارے گئے۔ اور جوباتی تھے منتشر ہو گئے ہے

اِس عمد مین سین سینده برایک مستقل اوسخنت حمله کیا گیا. ۱ در مهی میلاحمل سے جوخشگی کی طر**ف سے خاص سِرزمین سسندهد برموانتحا۔ اور در ا**صل بیرا**یک** السیا و التحیر ہے کہ جنا با میرے زلنے سلس کمی کو بالکام ورکر ویتا ہے کہ ان کے عمد میں کسی غیر ا مک، برحها دسنین مواد یه ممله اس طرافع سے مواکد تفارین فسعیر فاط Tanghaa a نامور کیے گئے۔ ان کے بمراہ نامورا ورشرلف عربون كى ايك نتخف اور كارا مدجماعت تقى حس مين حارث بن م د عبدی کلی تھے۔ صارت مناب ہی ظرب کا را ورسربر آور و د لوگون مین تھے۔ اِس فوج نے اپنے غروری سامان فراہم کرکے مشتبہ عد سے آخر میں ہجتے اوركوه آيسك راستے سے سندوستان كى طرف كو الى كيا۔ يالوگ برابركاميا بىك مهر ررسے اڑا سے نے اس کے کوش ان قبقان برحملہ آور موسئے۔ میان وسمنون سے ایک سخت مقابله کی نوست آئی۔ اس لیے کہ تقریباً سیس مزار قیقانی کوم شا نیون کی فیج إن كى مزاحم ہوئى حبس نے تما م ورّون ا وررُ إمستون كور وك ليا۔ عربُون سفے اپنے حلے مین اس زورسے نعرہ والدا كبرلمندكياكه برغير عمولى اورسبيت ناك 1 و از الهيه يم یمیا طرون مین گو بنج اعکی۔ اور ُنتِیْقا نیون کے کلیھے دملِ گئے ۔ تعض تو گھیر ا کے سلما نو كنياس علية ك اورسلمان موسكة - اورباتي ما مذه لوگون سفراه فرار اختيار ک ۔ اس طرح مسلما نون نے غلبہ حاصل کرکے نوب اچپی طرح لولماسار ۱۱ ور با مرا ڈ کامیا ب والیں آئے۔ رعایا سے سندمین سے لوگون کو اکنون نے اس کثرت سے گرفتارکیا تھاکہ کیتے ہیں امکِ ون مین امک*ِ ہزار* او نڈی غلام اہنے **ورس**تول <sup>ور</sup> ً گرایس کامیا بی نے کچہ ایسا وصلہ برصا دیا تھا کہ حارث بن مرُہ صبری

عده ترمبرح نامرونتوح البلدان-

ایک عنه ایجر ثماد کیا اور اس تملے میں قسمت ایخیین واپس لانے کے لیے منین ملکہ فاک سندیکے سپرد کرنے کیے لیے کے گئی متی۔ روسرے جملے مین جبکہ وہ بلا و تیقا ن برجملہ آر ر تھے خبرآ بئ كه مناب اميرالمومنين عملي في شرمت مثها دت پيا-اور حنياب مسبط اكبري رامه سے معاقب بن ابی سفیان فلیف موسئے۔ اس امرسنے مارث کو بوہنین ا فسرده دل اردیا تفاکر سکا کاس سلم مدمن کچراسی افتا دلری کرسر مُدخراسان سے قریب ایکب سخست ادرجا نبا زی کی ارا ہی المستے مبوسے رح اپنے رفعاسے خاک قیقاک مدین سی ابو کے سیمرامیون مین سیے بھی کم آ دمی نیچے در ناسب سے سب نذر احبل میو کے۔ یہ واقعہ جناب متآویہ کے عہد کا ہے۔ مگر بہنے حارث سے حالات کے سلسلے مین بیان کردیا تا که عهرین ان کا تذکره دوبار ه نر محیرنا برسے-مسبتتان بدارٌ حیر حسکه کونتل کرکے رہمی عنبری نے پورا تیفنہ کرلیا تھا

سنتسيتان پر كنيانحەرىپ كرمان وغيره مىن تھى على بغاوت مابند بوگيا۔ حضرت عملى نے او کون سے مسٹور ہ کیا کہ ان مما لک، سے لوگ الی شور ہ شی سے کسی طرح با ز منین آتے ان کاکیا انتظام کیا جاسے جآت یہ بن قدا مرسے را سے دی کہ آپ ارتا و کواس کام کا زمه وار بعیلے وہ مهبت ہی مہوستیار اور لائی شخص سے اگر ولات اليه ممالك أس سلم يا تحصين وسے ويك كئے تواسي رسے كوكل معاملات كا انتظام بوعبراحسن مبوعباسے گا۔ حنفرت عملی نے اس راسے برعمل کرکے م**اس**لہ مومین ز آیا د کو د الی فد ا سان مقرر کیا ۱۰ در ان تمام ملکون کی هکومت بھی اُسی کے یا تھے ملین وسسے دی۔

مگر هنید سبی روز معبدر یان کے لو کون سنے حسب عاوت کھر سسر تا بی کی۔ ۱ و س

ز کیا و در اصل ایک لائق ستحض تھا۔ ادر سبح پوجیعیے تو اس عهد کے پولتیشنون (علم سیاست مدن جاننے و الون) مین اول درجه رکھتا تھا۔ اس في تمام استفامات منامية شائسة كى سے كركيے - بغاوت كرف والے كروبون مین باسی اختلاف سید اکرسے بمعبدات انگرنزی مثل" برید انڈ ایڈ کا نکر ربا ہم انچوٹ کم ابوا درفتحیاب ہو) سب کو کم ز در کرسے ( پنا سطیع نبا لیا۔ اسی دقت مہلے مہل عسه نتوح البلدان-

حفرت علی نے زیا دکے نام کوم عبار ۱۱ ور اسی زیانے میں اسے موقع ملاکہ اپنے آب کوا یک منتظم اور لاکن والی ملک ثامت کرے۔ مگرانسوس که اس کی تر تی کی بناخو دحبنا ب علی مرتعنی سے یا تھے۔سے طری حبن کی نسن کوا س سے اور اسکی نسل سے ہا تھون سے بڑے بڑے مصامنے اور کٹریا کا پڑے۔ اور اکثریا ذکا ران فاندان نوت کا خائم رکی دین کی اولا دے یا تھسے ہوا۔ اب اس سے زما 8 کیا ہوگا کہ سیدالشہدا رحباب امام حسین علیہ السلام کا سرمبارک کا ف سے اِسٹی ما ہ کے منے کے سامنے رکھاگیا۔

سنهبه هدمین ابن تلج کے کاری زخم نے حنبا ب علی مرتصلیٰ کا کا م تما م کیا جنا اے خا من بداكبرا ما مرحض خليفه مروسط - مكرجب آب نے و مكيفاكه سارى و بنيا

تتنهُ ونسأ وسنت عبري موني سب اور حبناب مخاويه شفي على رئوس الماشها و

ئوخلیفهٔ رسول ایسداور امیرالمومنین کیلاناشر مع کردیامیی منین مبکهشا می نوجین مقاجلے کونھی روا نہ ہوگئین توا پ **نے نمایت ہی نیک** نقسی سے اس ہ ولافت پر جواکی وینا دی سلطنت موکی تھی لات ماری - جناب معاقبی کے ہاتھ سرسعیت كرلى-اورخود أيني كوستيد غرلت مين حاميمي-

جناب میّ ویدخلیفه موسئه اور بلا استثناء ساری ونیاسه اسلام کی ماک اسوری کفت اُن کے ہاتھ میں اگئی۔ اِس خدر میں سب کے سیلے میں کوشش شروع ہوئی کرچل طرح السمام سے

حفرت علی کے عہار مین فحتاف ملکون کی حکومت برسے بنی اُ میبر سی اُسے بنی یا شمر السند موا

مقرر کئے گئے تھے اسی طرح اب مس سے خلاف کھربنی ممید ہا بجا والی مقرر سے *ہ* ج ئین- دلایت کیےرہ کا عہرہ عبدالدین عباس کے ہاتھ سے کیے لیاگیا اور تجویز

بولے نگی کہ ان کی حبُّہ کون مقرر کیا جاسے۔ جناب منا وید اپنے کہا کی عمتیہ بن ابی

مِنِيان كومقرر كرنا چاہتے تھے مگر عبر الدين عامرنے جو حبّاب عَنماً ن ذى النورين المبدالله عليم کے عدد میں ایک نے ایک ای بھرہ رہے مصر ہوئے کہ مجھے مقرر مونا جاہیے اور الک معابار دو

لها اكرمين ندميين كيا كيا توميراً لجراً نقصاك موجاً المسكاء جناب موا ويدف منظور ليا اور ابن عَامركو و وباره أن تمام ملكون كي حكومت حاصل بوكئي جو لجهره سے سے کے دوکئت اسلام کی انہا نی مشرقی حدون تکر کھیلے ہوئے گھ

عبدآ کیدین عامرنے والی ہوتے ہی راکشدین عمرکوحد د تتبندریر وا مذکب حجمونِ نے تاخت و اراج کرکے قام ملا دمین ایک زلزلہ بیدا کردیا۔ اور کو لے مار کے بت كيه ال واسبات كمها ثفر وابس آريمة معتبزور بیون سے بیان کیا گیا ہے کہ مسلمہ صمین عین اسی سال حب ک حَارَث بن مرَهُ عُبدى خاك قبيقان مين شميد سوك تحصه ايك اورع بي شهر ارعب الحرين نے سِنَدَ ہ برص کی آیا کیکن فا لباً میفلطی ہے اِس کیے کہ اِس کے دوبرس بعد حکوار کون بن بخرد کی فوج کے نامور افسرملت نے کا بل کی طرف سے سرنکال کے جوملا شا لی ا صَلاع سِند ه پرکیایه اس سے مرا دہیں۔ غالباً سند کے قائم کرنے میں غلطی ہوگئی هي ادر دوبرس سيل ميد لياكيا-اب يهر عبد آنمدين عامر في ومكيوا توستيسّان مين علم مغاوت مبند تحوا حبی تعدی سے اکنون نے جناب عثمان کے عہد میں بیان کے بانیاون کی سرکو بی كى كتى اسى مستندى سداب بجرمتوجه بوسئ لهذا الجبس كرى وفوش سے ولايت لقره کی باگ انفون سنے دوبار داسنے ہائد میں لی تھی اسی طرح عبد الرحمن بن ممر د کو تھی انفو<sup>ن</sup> سنه دو بار و والى ستتيان مقركيك روانه كيا- ابن سمره في مسكن كه هومين سميتان کی اہ بی۔ مہلی اطرائیون سنے ایس ملک سے حالات سے م کنیدی خویثے اقف کر دیا تھا امنتهیتا ن کی حدون مین واخل مہوتے ہی اس تیزی سیسے ٹرصے کہ باغیون اور مرہزون کا قلع دقم کرتے ہوئے برابر کا بل کی دیوارون سے نیجے تک جلے عملے مستم مین جوشهر ٹرا فور آئنے ہوگیا۔ اس کآبل کے تیورجب میسے نظر آئے اور فاتحون سنے شرك عيامك بنديا مُ تومى مروكرليا- اورجار ون طرب بنيقين قائم كروين - إن یُرا سف زیانے کی بجارا مدحبتی کلون سف شہر نیا وکو ایک طرف توٹر کے ٹرا کھا ری . یمهٔ کرد یا- اُس وقت ایل شهر نے بڑی مرد انگی سنے مقا با کھا۔ مگرمسلمان اوتے می<del>ومے</del> شهرمین د اهل مو کیے تو کا تبیون نے سراطاعت تحبیکا یا۔ کا آس کا انتظام کرکے وہ آئے بڑھے شہرنسبت پر تمله کیا اور فتح کرلیا۔ کھر ترز آن کا رُ خ کیا۔ میان کے لوگ عربیان کی آ دسنتے ہی شہر چھوٹر کے جھاک سے کئے۔ مجابدین سنے رزان سے بچا وثر اعسه دول الأسلام زسي- عسه تاريخ يا تعي

رے خشآت برحملہ کیااوا بن خشات سفے بے المسے اطاعت قبول کر لی۔ عبدارحمن بن سمرون حشات سے بڑھ کے آنج والون کولیسپاکیا اوراکیا ٹھر برقبھنہ کرسے آگئے قدم کرمھایا۔ بیان سے بڑھ سے ذا باست ان میں داخل سوم سے علاقه عرب مراد سے - إس علاتے کے تمام مقامات کو اینا مطبع و منقا د بناکے کا آب والسب اسلے - کا آبل والب اتنے ہی دنون مین مکرشی برا ما دہ ہو گئے یصے انھون نے مق بلد کیا توسیلمانوں ہرہا دری سے شکست دی۔ اور کانلمن ا بني حكومت قائم ركمنے كا نتظام كرہے عبدالرحمن بن سمرہ نقبرہ مين وابس سے حبان حندسال تک اپنی زندگی طراحاب سے سکوت مین سبرکرے من ہم مدمین وا صل برحق مروسے۔

اسی مستالی مدین اور معبن سکے نزد ک*ار سالی معملی فیدا* لیدین عامر نے عبدالد ابراد اور بن سوار عبدی کوسوا عل سزر برهم جا این سوا ر مذکور نے بڑمد سے قیقاً ن بر ممله ک اللہ کا حملہ۔ اوراً س سزرمین کی برخاش مجوقومون کوشکست دے کے مال غنیمت حاصل کیا۔ قیقان مین ابنیے سخنت حما<sub>و</sub>ن سسے ایک زلز *نرمیداکریے و*ہ جناب مقاویہ سے دربارمین والیس سینے اور بار کا **ہ خلافت ی**ن قنیقا نی گھوٹرے میش کش کرسے مرخرُوسوسے ۔

وار الخلافت ومشق مین حیدر وزمقیم ره کے عیم خاک قبیقان کی ر ۵۱ اورشارت لى يسكين ا فسوس اب كي الحفين حوصل مندي المسين موت لا في عتى- آتے سي تركي گرومون سے مقابلہ کیا جس کانتیجہ یہ مہوا کہ عبد آندین سوار ارض فیقاً ک ہی میں یر ندز مین موسئے۔ اور ان سے ساتھ قریب قرمیب آن کے تمام مہراہیون سنگی شرمتِ شهادت بيا-

جح نامه کےمعنف نے جو کھماہے کہ مما دیہ نے عبدا کیدین سوار کوجا رنبرا

عب ابن افیر–

عسسه ا بلیٹ نے بچوالہ جج ن مرکشہ ہو قائم کیا ہے۔ ابن اٹیرسٹلکہ موا در ابن فلردائشکس تاتے بین گراسکہ حد باکل غلطہے اس لیے کہ عبد الدین عامرین کی طرف سے یہ تقرموا تسكم عدى من ولايت بعروس مغرول كروي كف تهد

موار ون پرسرد ارمقررکرکے روا نرکیا۔ا ورحکم دیا کہ" تم *حا کے سینیرور کی حک*ومت ا نیے ع تعدین او و بان جو کوستان قیقان سے نام سے مشہورسیا سمین نمایت عمدہ ا ورابورے قدو قامرت کے گھوڑ سے مبوتے مین ۔ اس سے مبشتر کھی دو گھوڑ سے مال غنیمت مین میرسے پاس آھکے مین لیکن وہان کے لوگ ٹرسے شرمیر مین اورانیے كومسِتنا في دروك سے باعث مهيشه شرکشي سے با واش سے بہے جا ياكرتے مبن " يہ ُ غالباً عبدآنىدىن سوارىك دوسرے سفرسے متعاق ہے۔گوجاً ب معآويہ سے بيا<sup>ن</sup> مین ایسے الفاظ مین جن سے معلوم سرتا ہے کہود گویا عبد المدین سو ارکوسیا میل ا رفیامنی 🛭 روانہ کررہیے ہیں ۔ لیکن یہ الفاظ منابید نا واقعٹ مورفدین کے ذاتی تھرٹ سے میدا مو سنگے۔ اِنھین ابن سوار کی مدح مین شاعر کمتا ہے۔ وابنُ سوار على عدَّ الله مُوتْدُ النار وقتالُ لِسُعْتُ وَابِنُ سوارِ على عدَّ اللهِ (اورا بن سوار جونو حکبشی سکے وقت سمینیسه اینا با ورجی خانه کرم رکھتا گھا او س كجوكون توتة تنيغ كرتاتها- مينه ابني نوج كوسيرر كفتيا كقيا اوردثتمن كحوك موقه تفح یں شخص بڑا نیا فن تھا۔ اُس کے لشکرمین کسی کو جو لھا کرم کرسنے کی فروت ىنى موتى تىتى - اىك دن اتفاقاً أس نے لشكرگا دمين كهين ٱڭ جلتے 'ونگھى تو پوڤھيـ یہ کون چو طھا گرم کرر ہاہیے ۔لوگون نے کہاا ماے عورت کو زھگی ہو نئ ہے ۔ اپنے پلے مسیس (ایک مزے وارغدا دوخرمے اور کھی سے بکائی جاتی ہے) تیار کررسی ہے۔ حکم دسے دیا کہ تین دن کات مام ہوگون کو حنیص ہی کھیلایا جا سے م مللمه مرمین مهلب بن ابی صفره نے جو عبدالرحمن س سمره کی فوج کاایک نامورسردا رفوج عقا مندوّستان کا جها دکیا۔ پرمملہ مذور یا کی طرف سعے تھا ا ور منہ مُرآن کی طرف سے بلکہ یہ نیار استد تھا جس کومسلمانون نے سیلے مہل یا یا- اگر حیا ں۔ نونوی وغیرہ دیگرسلاطین اسلام سے اسی سُرک سے اسے جملے کیے مگر قار م لمانا نءرب مین سے تسی سبیہ سال رہے اُ وحرکا فرخ تنین کیا تھا مہیشہ لوگ كاللِّي تك آئے مگرا كے بہار ون كى تميىپ بچدد كرون نے البيانوف ولا ياكه شرق ی طرف کسی کو آگے قدم طر مصا سفے کی جُوا کٹ نہ ہو تی مملکب نے اِن کوم سٹانی عست بلاذری ر

سمون كوتورك بنجاب سكے ميدان مين قدم ركھا جوان ونون سبندھ مى مين شامل مجهاحا تا تھا۔

مُهلّب في الما فت سع اجارت بإت بي افي كمورسك كومشرق كي الدمواه رامنا الله طرف بٹرھایا اور کا بل ولیشاً ورکے ررمیانی ور ون سے سرنکال کے تنبکہ اورالم ہور پر محنت حملہ کیا۔ مُلت آن اور کا مَلِ کے درمیا نی علاقے کو اُس کے ایک ہی تا خت مین ا بنی شمشیرخارا شکا من کے خوف سے ملا ویا۔ رحمن سے مشہر قبار آبیل کے قرب مقا ملیہ موا- اور مملتب نے نمایت ہی جان بازی سے حملہ آور بان کرکے زک و کے وی-ا در نوب مال وہرسباب ہے کے نیک نامی و شرخروئی کے ساتھر و رہی نے لگا۔ سندوستان کی موجوده انگرمزی وارو و تاریخین جن برنی ای ای که وسم الرابا گیاہے اُن کو حرف مسلما نون کے اِسی جملے کا حال معلوم ہوسکا اور <sub>اِ</sub>س ُست يهلے تبتد دمتِ مَده برجُر فوج کشان کی گئین اُن کاکسی کی نظر نہونے سی فہنوس کیونی کتا بون پیکسی کی نظر نام پی عجو اسسلامی تاریخ کے تمام عهدو ل کو ا ورخصوص ا بترائی صدیون کے حالات کو خوم فیاحت اور منیا سیت صحت کے سیا تھھ

ابنا رسی مین۔

اسی زمانے مین میکیت حب سند وستان سے وابس چلا توا رفن المسلمادان ب قیقان مین مہو نے کے اکھارہ کر کی سوار ون سے دوجار مہوا۔ برکڑک ما وجو د المورون کی كى تعدا دسے لرئے برآمادہ بوگئے-اور آخرسب سے سب جوانان عرب كى ارمين كائے كى تلوارون کالقمم موسئے - إن ترکون سے گھڑرون سے عیال اور ومین کٹی ہوتی تھیں استدا

مُلدّ كويدوضع سبنداكى اوربولا" يرعي بمسع زياده إس بات كمستى سنين ہین کہانیے گھوڑون کے عیال اور ومنین کا ٹین " پر کہ کے اس نے اپنے ، و م ا بنی فوج سے تمام کھوڑ ون سے عیال اور ُومین کا ملے ڈالین ۔ اِسی وحبہ سے کتے بین کہ اسلام میں مُنگب بہلاتخف سے حس نے کھولووں کے ملیے یوف

اختیار کی من منبر کی فرائی کامنوازوی آپ ایک شعرمین کیاخوب در تعامات به کسا ہے ۔ الم تران الازدليلة بيتوا ببنته كانوانيربي المهلب

عسبه الماذري-عسبه ابن اثیر-

اکیا تم نے تبیاکہ از وکے جوالون کو اُس رات منین دیکھا حب اُ کفون سنے شہر سبہ مین براو دالا تفاکر مُلدّب کی ساری نوج مین دسی ایجے نظرات تھے) تُمَدِّب كا ممار كاتل كى طرف سے تھا مگرستِد ھ كار است بالكل فُدا كا نہ تھا۔ وہان عبدالمدین سوارکے شہید ہونے کے مبدحوانتطام کیا گیا اس سے مَلَتَبَ كُوكُونُي تَعلق مندين - حب عبد المدك مارس جاسف كالحال معلوم موا سناں بھم الور ک کی حکیرست دھ پر زیآ و بن ابی سقیآن نے مستنیا ن بن سلمہ بن محبِّق بزرگی كا قمله- الكورواندكيا- بيتخف عالم وفا ضل اور ضرا برست عمّا- كنت مبن يرمبلا شخف ب حب نے فوج والون کو طلاق کی قسم ولائی۔ سنان سواحل برآیا۔ مرآن کو جو سرشنجاعت و کھاکے فتح کیا۔ اُس کی آبا دی ور ونق مین نزتی ولائی۔ حیار وز قیام کرے وہان کے سٹرون کی سرسنری کاعمدہ انتظام کیا۔ اِسی شخص کے بارك مين شاع كمتاب-رأئيت بذيلاً احدثت في مينيا طلاق نسا يرمانسوق لها فكراً اذارفعت عناقها هلفا صغراً لهان على حلفة ابن محبق ر مین نے ندیل والون کورنکھا کہ اُتھنون نے اپنی قسم میں ہے جہ او آ کیے جور و و سن و سنے کی قسم کی نئی باعث اللجا دی گر تھے اس مجت كى قسىم آسان سے حب كە ھورتىن كردىنىن أنھا الكا كے سونے كى باليان كھا مكن) ا بن کلی کا بیان ہے کہ مکرآن کواس سے مبینیٹر صکیمیں صبابہ عبدی تتح مِصِكِالْمُفَا لِيكِنْ مَكُن سِهِ كَهِ سَنَا نَ بِنِ سَلْمِهِ نَهُ مِنْ كُو وَمِا لَهُ فَتَح كَيَا مُو عَرِبُ کی نتوحات کا حال حن لوگو ک نے تعقیل سے دیکھا ہے اُن کے نز دیک ہے إمرست ہی قرمن قیاس موگا۔ اس کیے کہ عرب نے تمہینیشہ اکثر مشہرون کومتعدوقوم فتح کیاہے۔ حبس کی وجہ سواا ن کی رحمد کی سے اور کو ائی منکین موسکتی۔ اس کیے کم فتح کرکے لوگو ن پروہ اتنا تشدر کمی مذکرتے تھے جتنے تشد دکی ایک نخ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے معبدر یا وف سواحل متبدیر رات ین عمر و مجدیدی ازوی کو

ایشدار وی کی مهم-

عسه لاذرى-

ر دا خرکیا و را شدین عمرو حبر بدی عرب سے مہت ہی شریف نحا ندان سے تھا اور اس کے ساتعة ذاتى لياقت اور دوبون سيع يمي أرامسته فقاء كم سنى سي مين أس في عت کے جو ہرتھی دکھا دیسے تھے۔جب زیآ وسفے سینان بن سلم ومغرول کرنا چا ہاسیے جن نون انفاقاً یہ شرامیت النفس بہا درمها ویہ سے در بارسین مبیش کیا گیا ا در اس سے تمام ا دماف فا سرکیے گئے۔ معاویہ نے اِن اوصاف پراُس کی میان تک قدر کی کہ لیے برابرسرية فلافت برسيحياليا واس سي بعدتمام اضارن فوج كى طرف مى طب بوك كما ایراب بے مثل شخص ہے۔ تم سد ، لوگون کو جا سے کراس کی اطاعت کرو اور ہے معرکهٔ کا رفدا رمین تن تنا نه چیور و زیرکه کے راتشدکو مکران کی طرف ر واند کیا کردہم سَنَدُهُ وكاكام سَنان بن سلمه كي جكر سرانجام دس-إس كے ساتھ ہى حباب معا وكير نے سبنان كولكما كرمين راندكورواندكراہے السندہ مين یر مہوکین توتم مٹرک تک آکے ان کا ہمستقیا ل کرو۔ اور سبندوسٹنڈھ کے تمام حالات ||اسکاوروو-سے انفین اُکا ہ گردو۔ رآمٹ مرآن کے قرب بیونخا تو سنا ن نے حسب الحک س کاخیرمقدم اد اکیا- بچراس کی اطاعت کی ا ورتمام معاملات سے اسے و ا تعت ردیا۔ اُن تمام خالات سے واقعیت حاصل کرے راتشدنے سرحدی ملا در فوکلبٹی شرمع کی۔ کو ہ'یا یہ والون سے خراج وصول کرسے تیفان پر ممارکیا۔ وہان سے موجود ہ اورآ بنده دوسال كاخلج وعول كتكصبت سامال غنيث اور لونكرى فلاح فراسم فيمح ایک برس سے قیام مین پرسب کا رروائیان کرسے وہ برا ہ سیونستان والیس کروانر بوالمتندرادر بنبج مہا را يون تك مبوي تماك كوميتانى لوكون فى جومتيد كملات فيصاكيب ى سى برار اوميون كروه مند اكر مقا باري صبح من مام كاك الوائي رسى اور اارشادت انوُوقت راشد ماراکھیا تیے مجبوراً سنآن بن سلمہ نے انسری نوج کی باگ ا نیے ہاتھوں لى رزياً دكويه خبرمبوكني تواس سف ابني طرت مصحفي سواهل برسنان سي كوما مور كرويا الدلاية الله سَنَآن روسال مُکُ وہن قیم رہا اُسی زمانے میں آخشی مجدانی نے مکرآن کی شان ہن يراشعار كي بين-نق شحط الورو والمعسد وانت تسيراك مكسان سه باذری عسبه ويخ نامه عسه بلاذري

ولم تک حساجتی مکران 💎 ولاانغروین و لا المتحسر (اور تود انبي طرف خطاب سبے) كمران جاتا ہے۔ فرودگا و اور وطن مين برا ا نا صله مرگیا- اسے کمرآن مجھے کیہ تیری حاحبت ندھتی حسب مین بذحہا دہے منہ وغُدِثْت عنها و لم آ ترسا فازلت مِن ذكر لا الخسر بان الكشيريها لحب مع وان القسليل بها سُعور (او مین نے اُس کا عال سُنا تھا وہا ن آیا نہ تھا۔ اور سمبیشہ اُس سے وکرسے کھا تھا۔اِس کیے کہ: ہان اکثر لوگ تو تحبو کے مین الوقب مقامات مان کے خوصا کمن اب بالاستقلال حكومت مكرات وسرحدستده وحاصل كرك سينات سفاينى كارگزاريون كے عمدہ منونے دكھائے ۔ قنيقا كن يرحماً كريے اس نے برى متمندى ط مسل کی- اورکئی حبرید اضلاع کوانے قیبضے مین کرنیا ۔ اور آخرفتوحات حاصل کرتا اسی شار اس میا مقام برتھا میں ہونے جہان عین مورکہ کارزار میں نہایت ہی ہے رحمیون کے

معآديهكة فرعهد وهسه مدمين فودزيا وسحه بيثيعبا وسنه براه سيشآن واهل سندردها دکیا کوج کرتا مواسنا روز بیوسخا- عیملاقه رود بارسے گزرسکے جوارض سیتان مین مج بندرد مندی راه بی- برهد سکے کش برخمیرا مذار موا- اور وہان سے قطع سسا فت کرتا ہوا تن کم تھا ریرہا بڑا۔ تن کم تھا روالون نے جوا کروی سے متھا بلہ که لیکن عما دینے ان کونسکست دی- اپنی تلو ارسے اُن کا مُنہ بھیرد یا۔ ا درجینہ تیمتی سلمانون کی جانین نزرکرے شہر رقبضہ کرلیا۔ ابن مفرع شاع حواس سفرنین عسه وهج نامه-

ساتھ ما راکیا۔ اوران اوگون کامحسود مواجواسی موت کوسب سسے اسط شمادت

عسسه عبادبن زیادادرابن مفرع کاحال جوابن افیرمین مذکورسے اُس کا یہا ن بیان کردنا خالی از نطف اور ہے موقع نربوگا۔ عباد کے ہمراہ اس تحد کا مشہور با نذاق شاعر مزید بن مفرخ جمیری بھی تھا۔ اتفا تاکہ استے مین چا رہے کا تحیط پٹر کیا۔ اور کھوڑ و ن کو نمایت کلیف بون لكى بازات شاعركو لميع آزان كامونع لا-أس ف الكِ شرتصنيف كياجو نوراً اُس کے بمراہ رکاب تھا شداہے قن تھا رہے مرشیہ اور اپنے وروول کے متعلق كهاسيطة

ومن مراكبيك تشك لام قبرو ا تم بالحروم وارض لهندمن قدم بقندهار كيرجم دونه الخنب تقندهاروس كمتب مجتيته

ر ممالک گرم مین اور ارض سن رمین سبت سے نقش قرم ملین اور سبت سے سرسنكان قوم مين جوشب ميوف اوروفن كُنْ كِيهِ سَكِيَّ قِندُها مِين - اورسس كي موت قندھا رمین لکھی ہے بڑے بڑے بچھرون کے نیچے وہا دیا جا آاہے اور

اس کی خبرجی منین بیوننج سکتی ۲

ليكن عباً دبن مرايا د كو ولاست كمراآن اور با عنا لبطه فوت كنتي سنره سيكو ليكا تعلق نہ تھا۔ گواپنی تملہ آوری کی رفتا رمین اُس کے سوار سند وستنان کی سرزمین

بریایک تھوارے روالاتے بوائے نکل گئے۔ سنان بن سلمہ کی سہا دت کے

بعد جوستخف والى كرآن مقر سروسے فوج كشى سيذه كا ذمه واربسايا المنذر بارد الميا وه منذربن مار ودعبدى سے صب كي كينيت ابوالاشعث على يد الائل

برلشکری کی ربان بر مقا۔ رہ شعر یہ ہے۔

عسه الإوري -

الالبيت الكح كانت فمشيشاً فتعلقها وواب المسلمين

ز منیے کا شکے ڈاڑھیا ن گھانس کیوس ہوتین کامسلمانون سے اموار کھنین حر*دیکے* بیٹ عبرلیتے) ش*اع کی مانیصیسی سے* خو دسب سالارفوج عبّادک ُواڑھی مبہت المب*ن*َّقی سدون کو کا فی موقع ملاءً نحون نے پوری کھرج ذمین نشین کردی کہ یہ شعراً ب ہی کی شاہ مین که گیا ہے۔ عبا د نے غضباک موسے ابن مغرغ کی گرفتاری کا حکرد یا مگروہ اس آنجا کا کوسٹیتر سے سُوچ کے بھاگ حیکا تھا۔عبا دصب اُس کی گرفتا ری مین ٰزیا وہ کر کرفاجائ تواس نے زیاد اور سارے خا بزان کی ہجومین الیسے اشعار کیے جن سے مرف زبار اور اس كى نسل سي كى تومىنيين موتى تھى مكر ابوسفيان اور فايندان بنى ام ميد بريميخت چو مین تھایں۔ اس بحور کو بڑی شهرت ہو اُل رہا ان یک کد کم کوائی عربی تاریخ ہے فہرے صفحون بروه مجونهموج دمو-

اكب مبا دراورا ولوالمخرم تخفس تحماله آئيهي توقاق اور قيقان برفو كبشي كيلاس الدائىسى سلمانون في سبت الجي كاميابي عاصل كى ـ مالغننيت يا تحمد كايا-ا وركثرت سے لونڈى فلام انبے ولئون كور واندكيے - سمنڈرين جار و وسنے اس کے معدم برصو سے قصد آگو ختے کرلیا۔ ویا ن عبی سبت سے لونڈی غلام قبضے مین آئے۔ تفسرآر بھی اُن بلاد مین سے ہے جو مکرر فتح کیے گئے۔ *س*نآن اس شہر کو نتے کر مُکیا تھا۔ مگر شہر والون سنے شیامت اعمال سے پھر بغا وہ ت کر وہی خودا نیے کا تقون اس آفت مین بروبارہ مبتلا مروسکے جس کا مرا، آگی و فعہ عِكُم شَكِي تَصِيد مَنْ آن نے معد فتح قُصَد آرومن قیام افتیا رکولیا۔ میان مگ له داعی اجل نے اُسے آغوش کی کے نوشین مین شلا دیا۔ خیانخے مشاعر س کے مرتبہ میں کہتا ہے۔

في القبر لم تقفل مع القاتلين است فتے کونٹا احسنت ودین فبدقفر بارواعنا بهبا

ر قفتر ار مین و افل موا بچر دو دیکھا تو قبر مین تھا۔ مجا مدین سے سیاتھ و الیس تر آیا۔ ایںد! البدا قصمہ ار اور اُس کے واُدی ! کیسے جوان کو دنیا و دہن نے

قبرے سیردکرویا۔)۔

' مندر بن حارودکے مبیءعبیدا لعدین زیا دسنے جواب اسنیے باب کی حکمہ كاعدننهم ادا ي لقرة تحامندَ زربن حارث بن آبتْركودا بي سيَده مقركيا-منذركوا كياسطون كيراسى بدشكوني بيش آني كه عتبيدا بهربن زيا دسن بيشين گوني كردي - مندرسنده سے زندہ بذو ایس آسے گا۔ با وجود اس کے بیرا میسا میا در اور نامور افسیما دلایته نند ﴿ كُوا بِن زِیا دَكُواُ سے رہ انه کریتے ہی بنی ۔ کمکین ابن زیا وکی پیشین گوئی بالكل منجی من مار شا المست بلا وزى توقان كوبرقان لكحتابها اوربيا كرتابها كرميان سك درگ في اكال لمان مبن - اور كهما سے كدعمران بن موسى بن يجيے بن خالدا بر كى فير ميان أياب ىتىرا با وكياب حبس كائا م ببينا ر كعاب - يرشر كمنتهم بالدركے عهد ين آبا وكيا كما كا د وسرسے مورضین اس نام کو تو تا ن تبا تے بین مرشر میریٹ کمے خیا ل بین اس سے مرا و عسه الاورى-شرمدها ہے -

فرمدس فرمدس تا مين يع

ناب و کی اسیے کرنسندر حدو و تو را ن مک بیو تختیے ہی بھار موا۔ اور اس بھاری سے کسی طرح نہان برموسکا آخروہ ن و ندزمین ہوا۔ مشتذر نے حس وقت د اعی احل کولبیار کھی ہے اُس وقت اُس کا بٹیآ کھرکرماک میں تھا۔عبسیدا بسرین زیا دکوھیپ تستذر سمے مرنے کی خرمعلوم ہوئی تومنا پٰیت متاسعت ہوا اور دل مین خیا ل کیا کہ با وجود ببرٹنگونی ہے اُس نے میرے حکم برعمل کرکے اپنے آپ کو قرما ن کرویا۔ اسی منیا ل سے اس نے حکم الولایت حکم بن مُنْدَرِ کے ساتھ مہت انجیا سلوک کیاتوزائے سے تین برادورم کھیعے اور اُسے مُنڈرمروم البن مند کی جگردانی کرمآن دستنده مقرکردیا خم حمد سی مهدینه والی کوآن رہنے پایا نگراس مرت این بخی اس نے اپنی لیاقت وہا وری کولی فلا ہر کر دی۔ تحكم كے بعد ابن زیا دینے امک دوسرے لائق وہا درسروا رابن حرمی با ہلی كو والى سواهل سنبية مقركيا وابن حرى ك ما كلون فواند مسلما نون كومركب فت فتو حائد برا ابن حرى المج نَحْرُكِيف كاموقع ديارم س نے فاك سين مين ميو كنتے مي ميران كارزاد كرم كرويا - الى دلات سخت معرکر آرا یی ن کبین فتحیا ب بوا- اورمال نبیت حاصل کیا بعض موارخین میت بہین کہ عبیر آ در دیا رہنے اصل میں توسنا ک بن سلم کواس فدمت بر مامور کیا تھے نگراس کی حروز سے جو نوجین سندھ برگسین ان برابن حری با لمی سب سالارتھا۔ مبر تقدير جركيد موفقوهات كالنجى ابن حرتى مى كے انھ مين تھى۔ مثناء اسى ابن حرى كى شان مین کتا ہے۔ مِندمرا با ابن حرتى بأسكاب كولا لمعانى بالبوقان مارجعت (اگر لوتا ك مين مين ابني نيزه بازى سے جو سرمنه و كھا تا توا بن حرى كى نوصبين مقتولون سے متحيارا ورسامان كيسمة والسي أتين)-

ع چار سے باذری

## ساتوان *باب*

خلافت آل مروان - فيتوها ت سندهر

اب وه زمانه آگیا که اسلامی خلافت کا دربار امکیب مبت طراستا منشا می بن مون الدربارسوسي اورعبد الملك بن مروآن خليفه مواحس في در اصل اسلامي سلطنت كاعديث ه همبرسه تا مشیره اگویری قوت دی کرنل ما و اپنی تا ریخ راحبتا ن مین تکھتے مین کرعب آ کملک بی وان مے تخت نشینی سے سیلے ہی سال نینی شاہد مدسین مسلمانون نے سرا و سیندرمدا یک چوھائی ملک راجبوتا نہ پر کی حس مین انجمیر کار احبر مان<u>اک ر</u>اوُ اپنے راج کُنور کے اته نزر اجل مواليكين بروا قعربالكل غلط سيع مسلمان اس وقت كاس سترهك رحد برمرف ممولی مشتی سیگری کرد سے تھے۔ یا تعبن سنے کبھی دریاسے اٹاک سے عبن سواحل سے شہرون کوٹوٹ مار بیا۔ سکین کسی تاریخ سے تبر مندین علیہا کہ انحون نے اس وقت تک سرزمین مبندیک اندر گھیسنے کا کبھی اراد و بھی کیا۔ اگراس کی ذر ا بھی اصلبت ہوتی توعر ہی مورخ فرور بیان کرتے۔

فلانت عبدالملك سے دسوین سال حجاج بن پوسف تقفی والی عراق ی دلاب المقرر موا حوز ککرستر معدو فیروکا تعاق عکوست عراق سی سے تھا لمذا تجاج نے اپنی بعره - الحکومت شنے بہلے ہی سال کینے برقی نہ حدمین ستیں۔ بن اسلم بن زرعۂ کلا بی کو مکر آن مید عاکم ا ورسواهل سنده کا گورنرمقر رکما-

ايك نامورعرب شهدوار محدوللا في حوقبيله بني أسار كامك تحبين كي ما د كار تقاحب اسے عبدالرحمن بن اشعب سے مقاسلے مین شکست موئی تواس نے بیلے و کھاگ سے جان سجائی اور عیر اوسٹسیدہ طور سرجا سے عبد آلر ممن کو مار ڈالا۔ اور اپنے قبیلے سے یا نسوحرارعرب مرا ہ ہے سے عر) آن سے برا o دریا سنڈھ میں آسے مقیم بوانا کرر احد و آبری بنا و مین زیرگی اسبررے - ساحل سنده میر امریک اس نے ایپ رات کود آنبرکے دیٹمن رآمل کی نوج پراس نجرائت سے ا درامیسا مناسب موقع کے جھا یہ ماراکہ آمل کے اسی سرار سمرا سیون کو تباہ کر دیا۔ مہتو ن کو مار ا-عمست ملاوری-

عدليلك

جیاح تبن پو

بتون کو گرفتا رکھیا۔ اِس کے علاوہ کیا س ہاتھی نہبت سے گھوڑسے اور نہست مال واسساب ما تقرلگا- يون را حروا سركي خوستنو دي ها صل كرك و د ستندهمدين بالمبیٹان رہنے لگا۔ اُس کی قوم کے اکثر آومی چونکہ سرحہ ملی میو اُکی تھی اس و حبرسے اکٹر مکرات میں آبا کرتے تھے۔ ستيد بن سلم حب مكرآن مين مهو سخا تواس في كسي مجرم روسفوى من لا م كونكر كم سيقتل كرو الا- يترخص علا في خا ندا ك الجماعي مین سے تھا جوعمان سے آگے سندھ مین مقیم موسے تھے۔ تمام گروہ عالما فی اس فون کا شقام لینے کے دریے ہوگیا۔ سیدخراج وصول کرسے والسی کے ار ا د۔ مين عَمَاكُمُ أَن لُوكُون سن يكا بك عمله كرك أسى مارد الداور مكر آن يرقا لبض و متعرف مو گئے۔ تجآج کو یہ خرمعلوم ہوئی تو نهایت برہم بوا اور علا فی وم سے سرگروهٔ سلیمان علانی کوح عرب مین اس قبیلے کی سرو (کی کی حثییت رکھتا ماخو نو کے حکم دیا کہ اس کا سرکا کے سے ستید سے اعزا میں بھیجا جاسے تاکہ وہ اینا ول كَنْ الران - ادر اس كے ساتھ ہى مجاتمہ بن سوكمين كوكمر آن رو الذكيا۔ محب عيد كا غیرمته الحبیش عبدالرجن بن <sub>ا</sub>شعث کی سردا ری مین عقا- علا منیو ان نے عبار گھن برحمله كبيا ادرحبب تك متجآعه كوخبر مبومواً سے مأر ثوالا۔ پيرونيا ل كيا كەعساكرخلا فعص مقاملہ کرنا خورکشی ہے۔ چنا نخداسی خیاک سے عبد آلر حمن کو مار تے ہی سے معالی متعاملہ کھاگ گئے۔ د آسپر سے ان کو مان محمول مانحھ لیا۔ طبری ہربا نی سے مبیش آیا۔ اور انھین اپنی حذ مات مین گیا۔ یہی میلی بناہے حس کی وحبرسے گو یا و آسرے ع بون کو اپنے ا دیرغصہ ولایا- اور اکھیں مجبور کیا کہ اس سے ملک کی طرف توجہ گریں- ورنہ ہم سے سیلےمسلمانون کا ہرگزارا و ہ نہ تھا کہستدھ کوانیے قلمرد میں شائل کرین مِ ہ مرت بہا ڈی تومون سے اولئے کھرتے رہتے تھے تاکرسپیگری کی عادت نہ تھو ط سرہے کہ ابتداے زمانہ خلافت می سے مانغت کردی گئی تھی کہ سلمان آتھے ۵ ابن اٹیرکے بیان سے معلوم موتا ہے کہ تعید بن الم کا تقرر فود خلیفہ عبد کملک کے فوا ن كروس موا تفا- بان المي مع معر مواعكوا لبته تحاج في بطور خود معين كرك رو اندكيا -

اسی واقعہ کوملآ ذری نے یون لکھا ہے کہ ستقید حب مکرآن میں مہونجا تومارت علا فی کے دونون بیٹے معاریہ اور تھی۔اس کے مقابلے مین اسے عف آرا مہوسے ۔ يه لوگ فالافت كے محجوم تھے۔ اور ميان حدو دستندھ مين آكے باغيا نہ لوربريا وكرين بوائے تھے ستید حبب فلافت کی فوج سے کے آیا تواعون نے ذر ایمی بروانہ کی اور فوراً جان بانی کے لیے اکھ کھڑے موئے ستھیدی زندگی تام ہوجی کئی دہ اولا ائی مین ماراگیا عساکر خلافت، ہے افسرور اہبر مناست ناکا می سے والبِلَمْنَ ا وروه و ونون پوری طیح ان <sub>ا</sub>صّلاع پر متعرف مو همینی<sup>سیه</sup> تجاج کواس حادثه کا حال معلوم مواکراس نے طبیش کھاکے ایک مهاد فسرمجا عدبن سعرتمیمی کوسواهل مذکوره کا کلمران مقرر کریسے رواند کیا۔ مجا عمد نے مهویخ سے میدان جنگ گرم کیا۔ باغیون کی سرکونی کی۔ اور اسی فتحیا نی کی ر ومین بلا مندِ عربيمي تاخت و تاراج شروع كردى - برطرف اولا ارا فند آبل ك قبائل پرفتی اب ہوا- اُس کونسمت سے اُن اُ اوالغرمیون سے ایک ہی سال کاموقع ویا تحاكة فرست المام الهوسي اوروه بيوندزمين عوا- شاع كمتاب -ما من مشامد ك لني شامد متنا الآمزيك ذكريا محسا عا ز <sup>د</sup>ن موکر ہاسے حنگ مین تونے نبرد اؔ زما لیک کی ان مین سے جوہے اسے مجاع تس<sup>سے</sup> وركورونق تخش رياسيے)-مجآ عد کے مرنے پر حجآج سنے محمد بن سرون بن فداع مری کومامور کیا ہے اس دانی کا تقرر و آمید کی خلانت سے ذر ۱ میلے مواعقا۔ لیکین اس کی تمام کارگزاریا م ایونکه دلید بن عبدالماک سے عهدسین ظهور بذیر مومئین لهارا مجسلے اُس کا مذکرہ اِ موتع بركرديا-تحمد بن سرون کو بانتخصیص مرابت کی گئی تھی کہ حیبان مک اس کے اسکا مین موعلانی خاندان والون کومانح ذکرسے اور مان کی بیجومین کوئی وقیقر فروگرز منرے - تاکہ سید کے نون کا پورا بور انتقام و جاسے بن برون نے ملشہ مع بین کی علاقی تخف کویکر ایا جو نورا فلیفرے کم سے قتل کیا گیا۔ اور اس کاس

تی ج سے باس رواندکیا اور اس کے ساتھ سی ایک تطامین تی ج سے ابن مرو ک دعدہ کیا تھاکہ اگرمیری زندگی اورسمنت با وری پرہے تواس فیسیلے سے تمام ہوگؤ ن کو غرض ابن ہڑون برابر پانح برس تک حبکگون اور وا دیون کے فتح اور منعلوب الني مين مشغول ركيك محمد بن المروّن جن دنون سو احل مستنده يرحد مت وريا عما أن الممكر وبكي دنون امک عجیب اتفاق میشی آیا جود راصل عربی فتو هات کے طوفان کو حرکت مین لانظ اصل میاد دالا تھا۔ جزیر کا سرآنڈیٹ کو ای ونون جزیر کا ہا قوت کہتے تھے۔ ویا ن سے داحہ نے چونکہ اُس کی قلم ومکین عربی تا جرون کی آمد ورفت زیا و ہ تھی ا وراکٹرمسلما نیا ج مع ابل وعیال سے وہا ن سکونت بذیر رہا کہتے تھے رمایہ خلاف<del>تی</del> تعدیقاً پیارگرنا <del>جلب</del> کو م سعملنے مین میوندخاک موسئے جن کی تنبیرالکیان سے والی ووارث وہان ٹری تھیں۔ را جبرکو حجاج کے در بارسین تقرب کی صل کرنے کاعمد ومو قع ملام سے ن لکرمیون کوعزت سے سے تحف و بدایا کے حہار ون پرسوار کرکے کو فہ کی طرف وان یا جن میرکیرماجی کمی تحصہ حہا زاُن دنون لحوفان وغیرہ سے نوفت سسے کٹا رسے مہی ارسے اور خشکی سے طِع مون کے جا یا کرتے تھے۔ حب یہ دیا زموا حل م تروس سے میدلوگون میں سے تعبق وریائی لوٹیرون سفے جھوٹی جھوٹی کشتیون جائے ن جماند کو گھیرلیا۔ قام مال و مسباب اگوٹ لیا۔ اور اُن لم کمیون کو مکر ملے ۔ گئے۔ الفاقاً گرفتار موستے وقت ایک لڑکی میے تخاشا چلاا کی اسے ججاج ا" ں واقعہ کی خرادگون سنے حبب میاج ستے بیان کی اورم 'سُ لوکی کا وہمنو ن سے ہ تھ میں ٹرسقے وقلت اسے حجاج!" کہنا حب مس سے گوش گزار موا**تواً س** کے دل پر السیاعجیب از مواکرم ش مین سسے جعاختیار کرد کا گا ان مین آیا ہم غرض اِس واقعہ نے بھی ہوانتہ مسے زیادہ برہم کردیا۔ لیکن جو نکہ ایک بڑی ركوا في بغيرم الحودي خليف مسك منين ويحير سكما تقية خليف ولدسم وربارس وتوا ك كر تجعية كلك سبنده ريستغل قوج كشي كي اجازت وي جاسي اور وعدة كرتا مولا فرنسفس متنار دسداس مهمين حرت كرون كاأس كادونا داخل خانه كدوكا

مگر خلیفہ نے پہجواب ریا" یہ مہم سمبت بٹری سیے معلیارٹ سمبت زیادہ مہون گئے۔ ا ورمین *سلما نون کی جانین خرار سے مین ڈ*ا لٹا *منین لیپنارکر تا یہ تحیا ہے ک*واس بر بھی صبرينه يا اورم س نے دوسرى عرصنى الدوجة وى اپنى طرف سے روا نركيا و والسيا مِین ارتحاکہ البیم وقع روپ کرخلیفہ اپنی فوج کے خلقے میں گھوڑے برسو ارتما م س نے برمد سے رکا ب کارلی اورع دانی پیش کرسے جواب کی درخواست کی - اِس وقت خلیفه نے مجبوراً رونامندی ظا ہری اور خیال کیا کہ خیر کسی مالی نقصال کا اندشا بیاج طرر النبین اِس ملیه که مجاج مصارف کی دو نی رقم داخل کرسنے کا وعدہ کریا ہے۔ ۱ و ر السائدي فاليفه سف سناية كراجه والبرسم ماس سفارت جيمي اورتاكيد كي كرفين جلد ممکن ہواُ ن ریکھون کر مہرے باس روا **نمکروہ** تشرب جواب مین لکھا کہ اُن لوکیون کوڈ اکو کا اور رنبرنون نے کوٹا ہے جومیری ا فابعت اورهکومت سے با سرمین عجائے کو اس ناکامی برتاب مذاکی فیصے لین کے اُس نے نوج کشی کا حکودے ویا۔ اِس بین کوئی شک بنین کررا سے د آہرسے ٹری بیاری فلطی ہو ڈئے م<sup>ا</sup>س زیانے میں عوان کی ہے ڈوک فتحمندی مسار<sup>سے</sup> عا لمرکو اِس پائسی کوامسبق دے رہی تھی کہ اُن کی اطاعت ہی مین امن ہے ۔ واس نے خیاج کے کہا ہے کہ ہے سرتانی منین کی مالمہ یون کمذا جا ہیے کہ سُو تی بھٹرو ن کوچگ دیا لغرض سب أسراسيكي تخاج كتف حكوس عبيدا بعدين بنمان وسل روانهوا فعللا سجلی کی طرح کرد کسا اور گرفتها موار پونجا - مگراس نے نوج سے کام نینے کی جگر خوار ہے بنیان کا مشیاعت سے اس قدر کا ملیا کہ عین معرکہ جنگ مین شہید موا- اورشریب سنما دے ملاوشِیاً: ملاوشِیاً: یے سکے عالم جاور ان کی راہ کی۔ مب یہ جرقباج کومبوئی تواس کی اتش عبد اور کا کائی۔ اس نے نور اُ معتصدا إدالي عمآن مُدَيل بن فه غريجلي كنام فرمان مجيجا كرابن متمان وتبيل مين ماراكسا اب سے سالا اسم فور ا و معرکو ح کرد اس سے ساتھ ہی والی مکران محمد سن سرون سے نام بھی محري السي معنمون كا فرمان حاري كياكه تم افي ويال تين مرارفوج تيار ركو حويديل بن عفر مراد مرك ندعور مان كلية سه ح نامرولماذری

محمارین آبرون خو د بی نتج ستیزه کی تومشسش مین تھا جودر اصل اس غرض. یے روا در کیا گیا تھا کہ فیا مذاك علانی جوسین تنا ہا کڑین گھا اُس كوقتل و تمع ر سے اور سنباً معرکے حالات دریافت کرہے۔ محمد مین مرون سنے سِنآرے سکے ھالات درما فت کرسنے سے بیبے بروہ فہوش سو داگرون کومقرر کیا جولونڈیا ں سیجنے ادر بول کینے کے مہانے سے سنڈھ و کرآن میں آمرورفت رکھتے تھے ہے مبرتیل غالباً بجری داسیتر سے سرزھ مرحملہ کرتا اس لیے کہ دسی ر است سان اودسپیدها نتها اور حنا ب معآویه سیے عهدسے حضرت عمری یہ بالسی بھی بوقوٹ مِبولکی تھی کہ دریا کے راستے سے جہا دہنرکیا جائے کیکن مک<sub>ل</sub> نی فوج ہے ہمرا ہ لینے کی غریش سے مُدیل کوشکی کا مک نہیت بچراسفر طے کرنا بڑا حسِ مين الحفون في سف سواهل عرب سي كُرْرسي بورسي ها بي فارس كا حَارَ شُجها ما . ادرآخر فارس ودیگر ممالک تحج سے گزرتے ہوئے مکران مہو تخے بہان محمد بن سرو عمرت کیے موسئے تین سرور لجوان اسنے سمرا دسیے ا در شمرد تیل کی داوارون ، نیجے دح لیا۔ بیلیجب کی مات ہے کہشا ید اشنے بڑے سفر کی مشکلات سے مورس يان مهم كوست ادف حيال كرك برتل النبي بمرا دع آن تین سوا دمی لایا تھا ۔ کرآن ہونجنے سے بعد اس سے تھ فرسے سے نعے حرا تین ہرارتین سوسیا ہی تھے جواتنی طری مہرکے سے کسی طرح کا فی منین ضاکا کیے جا سکتے تھے۔ مگرا سے اپنی اورا نیے ہمرہبان کی ننجاعت وگھیات بلاتنا ہما د تَعَاكِهُ خَدِا كَا نَا مِ**لِيا وَفِورٌ إِنَّالٍ خُفِرًا مُثِ**ا دشمنو ك سے بيان مخت مف مله بوا مگرا تھى ككست دعد كى مسمت مين المسكي نسار نه تها كەمقىوضات دولىت اسلام يىن شامل بو- عين موكە كارزارىين مېر كى كا 🖟 مەوت− لمورُ اعظر کا ادر اس سندت سے کیسی طرح سبنھا سے منسبخولا۔ ببریل کا کھورے سے نیچے آنا کھا کہ سندمی سیامیون سے برحرف سے گھیرلیا۔ بُدیل جب تک بنصل سنجعل دسمن ون کے ماتھ مین گرفتار تھا۔ سندمی فوج کے اسے گرفت رتے ہی بلا تامل مار ڈالد کتے مین کربریل کوبڑھوکے کروہ و دانون (بودھونیہ کسه معصوبی

والون) نے گرفتا ر اور قبل كيا-

ا گرچه و لون کومسنده والون فے دومتوا ترزکین دین لیکن اس کو کیا کرتے برعرون کا کرع رون کی وسشت سندھ سے اکٹر لوگون سے دل میں مجھی مرو نی تھی۔ گویا وہ

المنتصراني توم كي شكست كا انتظار سي كررس ياسي مضمون كو روسر الفاظ

مین یون کیا جا سے کرسمت برسرخلات تھی۔ اس ی مشکستہ ولی کی طرف مالکل توجهمنین کی گئی۔ سارے فوجی افسراوَرتما م اس سند اس سے غافل تھے کہ اُن کی مت كيسا بليا كهاف والى ب - راحروا برانني وولت وشمت سى نش

مين چِرتها-ا درعا قبت اندلش جِعربي قوت كا اندازه كرهي تھے آ سنے والي

قیامت کی بُولُون سے سمے جاتے تھے۔

جِنا نخِرنیرون والے جَبَآج کی برسم فزاجی کا حال مُن کے <sub>اِ</sub>س قدر <del>ڈر</del>ے کی اطاعت الکرباسم مشور دکرکے اس را سے برمتفق ہو گئے کہ مہین اکھی سے تجاج کے آگے

سراطالعت محبكا دنيا حباسي- خصوص اس وحبست كدمبار الشهراكسي موقع

وا تع ہے کہ اگر عساکر خالا نت ستنہ حدمین وافل موکمین توا دِعر ہی ہے بوکے گزرین کی- اور نیرون بالکل یا مال موجات گا- اس راسے پیمل کیا؟

اور دالی نیرون نے جومائی تھا ریفنے مذرب بودھ کا یاب یھا) خفیر مفارت

بھیج کے اور خربیہ ا داکر سے کا وعدہ کرسے تھاج سے ایک تحریر عاصل کرلی جس کا

ردسے اس کا شہرا خت و تاراج اور عام فوی بے اعتدالیون سے مستنظ کو ماکیا۔

مُرْيَل ك مارك ما في كا مال حب عجاج ك كوش كذار سوا لوأس مين

کا پاراد ایک مند میدا برگئی اور ول مین کفان لی کرها سے کچه مو گرستنده مرفر ورقسف

كرايا جاسے-الفا فا إسى زمانے مين ايك اوروا تعدمين آيا حس سف حجاج سك

خیالات کواور ممی توت سے سرزمین مستدمو کے ساتھ و السترکر دما عبدالرحمن می محدین شعث بناوت کے باورش مین قبل کیا گیا اور اس کے تمام ممراسی اور

جانباز تحآج کے باعومین گرفتار ہوئے ان مین سے ایک زبروست اور بارا

مخف عبدالهمن بن عباس بن رميه بن حارث بن عبدا لمطلب جوياشي لنسالم

عسب چنامہ

تج جے نیحی غضب سے نکل کھا گا۔ اور تبدیر میں آکے بنا وگزیں ہوا۔ صب اتقام لینا عجآج سے لیسے مخت گیرمنتظم سنے اپنا ضروری وواجی فرض تعور کی والغرض مجآج نے نو عکبشی ستند کا بور ا ساما ک کردیا۔ اور دل مین فیصلہ کرکیا کرسٹ تومہ و متندر ہورا تسلطكرليا وإسبعد

م رفاسر کا محدرت مح

ان ووناكاميون ف بتا ديا كقاكمت تدعدى معمكوكي معولى ميمنين لهذاابُ أس ف الني نوخيونو عرابن عم محدّبن قاسم بن محدين عكمين اليعقيل تعني کوجراس کی داما وی کی عزت سے بیرد باب مقا اس زبر دسست می سے سیے متحد لیا- میرا نتخاب ما وی النظرمین نهایت مبی غیرقا م**ن المین**ا ن خیال کیا جاسکتا تخا ں لیے کر محدثن فاسم منوز ترمیت سے گھوارہے میں تھا۔ اور بالکل تھے گھا۔ عربی نزا دیچے بھی اگرچہ شیر کھے بچے کہے جاسکتے تھے۔ لیکن سکی طبیعیت میں اُن ارمیات ی برگزامید نم موسکتی محق من کی فرورت مرفوجی افسر کے لیے ہے۔ مگر بخآج ل اعلے بعیرت اور جو سرستناس کا نتیجہ ک کا در وا پُوسی طاہر موسکت سے حومجدین فاسم کے یا تھرسے فہور مذیر مومئین - سبے شک بچانے اپنے اس جوال ممبت ابن عم لی الوالغرمی اور مها دری سے خوب و اقعت بھا۔ اورو اقعی محمد بن قاسم کمی کلی مجیب دری وشخاعت كامردميدان-

محدّ بن قاسم کینے کوامیک لڑکا تھا۔ مگر اصل مین و ولوکا نرتھا ملکہ وُنیا کے بیرے السام کا برایک نامورمیرونها اص کے کارنامے لاکھ مٹمائے جامین گرسمینی اوح زماندیر بت ر بین سے۔ مگر فسوس سے کہ اس کوعر نے زیادہ فہلت مذوی بجین ہی ج جوا فی سمے ولوسے اور اعلے سے اعلے الوالغرمیان دکھا سکے رفصت رو گیا کسی ف جوج انی مین کیا مواسع اس ف او کین مین کرد کھایا۔ یہ تقوری فیرت کی بات سین بے کمبی وقت وہ مستر موسکے میدا نون مین اسنے گھوڑ کوممیر تباریا عما اس وقت اس ي عرص مندر د برس كي تعي

ے این خلدون اور تمام تا رمخیین۔ عسه ابن افير-

مست ادعر افرعد کے مورفدین ، اسال کی عرکھتے میں نکین سم نے فتوح العلیدان کی مہلی روایت برا متبارکی اس لیے کربعبقو بی سنے بھی اسی روایت کوتر جیجے دی ہے۔منرہ سال کی

بتدوست في مين آف سي بيلي محمد بن قاسم سراين فارس مين تحا ، وروع آنے سے بیلے گورنر تھا۔ جہ آن سنے کسی مرورت سے اُسے رہے کی طرف کو ج کرنے کا حکم رہا تھا۔ وہ کہاں تھا۔ کی ناکہان سنتی ہدی معمد میش آئی۔ وہ سفرت سے سیے سامان درست ہی گرریا تھا كم تخآج كاحكم نامه بهونجأ كدم تنتيعه يرحما لآوري كصيبية مستورموها ويحبس فيسطيق ا ہی اُ سے اپنا اُوخ مغرب سے مشرق کی طرف عبیرنا پڑا گھ ا وعرا خرعہ یکے تعیش پور بدین مور فیٹن بیان کرتے مین کرمایل کی شہارت سکے ے میے دیک ایک عربی سروا مع تم من عبدالدرنے ورخواست کی کرولا یت شند میرے یا تھ اویسروار کی مین وی حباسے۔ مُکَرِی آج نے انکار کیا۔ اور کہا مجھے منجبون سے معلوم ہو دیکا ہے کہ ورخواست ا اس سزرمین کی نتیج صرف محمد من قاسم سی کے یا تھرید مبو گی- اگرذر اکھی محقل سے کام لیا جائے توھا ت معلوم ہو سکتا ہے کہ بیروا قعد بالکل غلط ہے۔ اسلام کا وہ ابتدائی وور تھاحس سنے سیاری وُنیا مین نهاہیت ملینہ آ وا زسسے کیار دیا تھا ک<sup>و ک</sup>لز ب المنجون در بالكعبته " جوآو از كه آج مك مرملك مين كُو بخ رسي سبع- أس و قتتِ سے بما م خلفا (ورشر فاکے چال حلین مین عبا *ہے سرطرح کی مد*ا خلا قیا ن ٹیاب ہوجاتیا مُكْرىية ممن مندين كه نسي منتعمت الاعتبقا وي خلاً سربو يخبآج نوجها ہے كتنا ہى مُبا كييے مُايير نىين كهاجا سكنا كهرد بخومبون كانعتقد مقعا-منجآج نے محدین قاسم کونهم سنده سرما مورکرے لکھاتم انھی شیراز می مین میر سامان حنگ اور فوج رد امنکرتا میون و ه نمخها ر مے تومشرق کی طرف کو ح کرنا محکم سن قاسم کواس حکم سے مطابق حمیہ معینے کاس أريج ميمنا الشيراز بي مين بطرار بنها يراً - اس مدت مين حجاليج نه حجد لنرار شا مي جوانو ن كي أيام رتا ل*ک سے۔اُ*کٹون سے فتوح البلدان کی آخری دوامیٹ کولیاہے حس میں وہ منفرد سہے۔ لِرُمورخین نے فالباً اس تدرکم عمری کوفلات فی س مجد کے خطائے گاستے دوسری رو ایت مان تی م اصل برہے کہ ۱۵- اور ۱۷ میں کوئی فرق منین ساگر ۱۵ سال کی فرانسی مو سے یے خلاف قیاس ہے تو ، ا سال کی بھی فرین قیاس مئین۔ مالا مکرسب کو چھے کہ انگر نریک مورخون كويمى مريح ردايات كى وجرسے محدين قاسم كى سى عمرماننا برى ب-

ے دتنب کی- الو آلاسو دھم بن خار جعفی کو اس پرسردار مقرم کیا- ا در م سے یالشکر نقبرہ کی داوار و ل سے مکل کے شیراز کی طرف روا مذہوا۔ اس فوج ساتحة اُس نے مختاعہ بیسم کا سیاما ن حناً ک ہی منین رو ا نرکیا ملکہ وہ تما مرحزین تھ ے امتمام سے فراہم کرسکے هیجین حن کی ایک طرسے اور دور و دراز اسٹے منعلا غرورت بہوسکتی تھی۔ اس مار ہُ خاص مین اس سنے میدان تک سرگر می سے کا م لیا لسوئی تا گاتک مہتیا کرکے محمد من قاسم کے باس روانہ کیا جیب یہ سامان شیر لم ا در نوخیر سردار سکے باس مہو کے لباتوا کس سنے فارش سے تھیے اکھ وائے اور لکرآن کی را ہ ٰ لی۔ روانگی کے وقت اس نے سرت سا سا مان حیاک خاصر وہ زبروست منجنيقين جوخشكي كرابينه يسكسيطح روانه ندموسكتي مقين إكيب برے عصاری جناز پر لدوا کے سواحل ستندھ کی طرف روانڈ کردین تاکہ جسل مین، عساکایسلامیه کومل جامین به حبا زروانه کرکے حنیدروز مکرآن مین قیام مزیر رہا۔ كوستره كى دا دى-

اس امرکا انذا: ﴿ كَيْفِ كَ لِي كُرْحَمْدِينَ قَاسَمِ كَ عِمْرِا ﴿ كُنِّنِي فُوحَ تَحْيَمَينِ الْمُحْدِينَ مَكَ ر مکینیا چاہیے کہ خود اُس کے نئینارے کے نیچے حب و ہ مدر برسٹندھ پر مہدیجاہے 🏿 نوع کی تعلق وہ حکمہ سرار شامی جوان کھے جن کو حجاج نے اس کے پاس بھیجا تھا۔ اس سے علاقہ وہ فوج تھی جو اُس کے مقدمترا بحبیش مین بھی اور الو اَلْآسو دہمرگی مانحتی مین تھی سب انحکر حجآج محمد من فاسمر کی فوج سعے تبار شیا۔ مکرآن سے ویا ن کا والی میں بہرون بھی تحقورت مسب فوج اور سابان حنا سے کے ہمراہ موا۔ محمد بن قاسم کے ممراہ اس کے علاوہ چیر سرار فیکی شتر سوار تھے۔ منین سرار با رمزواری ے اونرمل تھے۔ اور پانخ محنبیقین تقلیل جن مین سے ہرامک کے علا نے کے سے بانسو اومیون کی مرورت موتی تھی۔سب برفوج تھی حس نے سندھد کی التداني مهات كوسركيا-

اس کے بعد حب محمد من قاسم سنارھ مین انی میبت کا زار لروال حکامے اکسی مخبا عسه بادري

ن فرجون كو مرمن جلوسى مجسنا جاسيے اس ليے كدد ديبيل كى اطرائى مين جو مرمين سندھ میں سب سے مبلی اورسب سے زبر دست مہم تھی منین موجود تھیں عربی ہے ہیون نے اپنی تلوارو ن کا جوسرو کھا کے انھیں اپنا تابع فرمان سایا تھا آ لحدبن قاسم مذكوره نوج مين ستحجيمسلا نإن كومفتؤ حدملا وستذحركمين نبرا بر آبا دکرتا جا تا انتها۔ حیٰ بخیرمرف ایک شہر دلیل میں اُس نے حار میزار سلما ِ ن ا الركيه و مكر فتوهات كاجو موسل الركيمة ما كياره وه سنيد درسياسي أس كى فوج مین شامل موت کئے۔ حس کانتیجہ یہ مواکر حب وہ مکتان سے آئے طبیعا ہے اس دقت اس کے ہمراہ مجاس نبرار آدمی سے کم منتھے۔ حجاج نے جنگی فرور تون کے تحاط سے تبیں نیرار دنیا رہی محمد بن قاسم محدثاً سكا كسيم الأكريب تصاكر فرورت كاونات مين كام أنين وروس تجاج كو رورا وار اس الرائي كي طرف كي تواني عنداور كرست الاميون ك غصصت ا ورحيها ی جی س خریز محد بن قاسم کی وجہ سے خاص توحیقی۔ اُس کوا و نے ۱ دنے فرور تو ل کا گا مہمین ملک رمینا تھا۔ جنانچہ اس خیال سے کہ حمد بن قاسم کوسرکہ کی فرور ت ہوگی اُس سنے س توم رونی سرمے مین ترکیا کے خشک کی اور محدین قاسم سے باس روانزی کرسرکہ کھانے کا جی جا ہے تو اسے یا فی مین تھی کے بخوط لیا کرنا۔ بعض لوگ کتے مین کہ محدوث سح ای در خواست براس نے یہ کارروالی تی۔بہرمال اس مین شک سنین کہ اس کی اوری توجراسی طرف معروف تھی۔ محمدَین قامم سفے مکرآتی سے روا نہ موستے ہی شہر فنٹر وربر جمارکہا۔ کئی نینے کی شروا زمائی سے بعد میر شہر تنج میوار تب نوعم سردار فوج سنے بڑھ سے غمہ ر آبل کونتے کرلیا۔ تعبد فتے کئی مسینے تک ار آبل ئی مین خمیرز ن رہا تاکرہا نباز بابی وم کے لین اورع نی جوان تازہ معموسے اُس میدان میں اُٹرین جسے ا سند صریراب کردیا ہے۔ محمد تب قام مین مقالد عاج کے فرمان کے ط بق محد بن مرون بن فدوح واليوكران أس سے اسے ملا جسے محد مرفح لتم نے انبے بمرہ لیا اور استے بڑھنے کا عازم کھنا کہ محدین ترون نے ارمابل۔ مخفة الكرام-

وعدارمین داعی احل کولبیک کمی اور سرارون حسرتون سے ساتھ اسے بن قَاسَمنے فاک فنبل کے سپردکیا۔ اُس کی تخیر ونکفین سُت داغت کرکے مجدین ىم نے ٰا نبیے فوج طلیعہ کے سروار حجم بن ظرح فی کو آگئے ہیے تھے کا می دیدیا۔ ہمارے نوعمرو نوخیز ہیرونے ار ماہل سے خیمے اکھا ڑے نوسا کر کو حکرتا علاکہا۔ بیان کاک کہفاص دسیل کی ولوار و ک سے نیچے بیوئے کے دم لیا۔ ڈیٹل المحدس کی نس عهد سے مشہور ومعروف سنرون مین تھا۔مغربی سند کا مرنجیج عام تھا ا ورأس اوروری من لے عنظیم الشا ن مندر کی نهامیت ہی وقعت ، نی جاتی تھی۔ وُدر دُورسٹے لوگ آکے | اشرت ہوت س سے اُسٹے سرتھ کا تے تھے۔ اس بنت کی نہ تعنیے مندر کی بُوتی سطح زمین ہے ||اُس چالىيىڭ دونخى تھى ئىجىس كى چوپى ئىرايك ئىنچ ھىندى أۆرىبى تىچى- دېرىيچىنى ئىرايك ت سے نبا کی گئی کھی کر حب مہوا حکتی جا رون طرف گھو ۔ منع<sup>ق</sup> ہی گئی۔ اس رمین سات سوینگرے لینے خدام ثب خانر تھے جوسرِ زفت ولوتا و ن کی خدرت مین ها خرر سے تھے - ا در رسولم عبا دت میں سند وُن کی رہری کستے عربى مورفين اس منت فاسف كي تصويراني الفائلين يون وكها تعين المان کر ریرُب خاندائک طولانی گنبد سے عبا رت ہے حسن کے بنتیج سکان بنا ہوا ہے 🏿 کا تھے۔ اس مكان مين أيك يامتعدوست ركھے موسے مين - اور دوست ان سب مين ممتاز سے اُسی کے با مسے سے عارت مستہورہ اس دعام ہے۔ معادم ہوتا ہے کہ آب معاین أن ونون زما و ه ترمذ مب بو و مرك لوك تصح اور يست فا نرطبي المفين كا عقب حس مین مگرھا کی مورت رکھی ہوئی بھی یخھ پیغدوص مور خ عرب کیے اس قول سے اس خیال کی بوری تعدایی موجاتی سے کہ یہ لوگ حس مورث کی برستش کرستے مین اُس كود مُعْرَعد اكت نامس يا دكرت مان ٥ غرض سنته وسن اس عظیم الشان شهر دسل کی شهر نیا و سے گرد اُ ترکے محمد الله وبل کا فاسم فے محاصرے کا سامان شرف ع کیا جمدین قاہم حس روز رسل کے سامنے ا محامرہ-مزن مواسع حمید که دن تمسا ا درخوش تعیسبی سے السی ر در و د جمیا زیمی مبدرگاه ے لملاذری-

بیل مین داخل موگیا۔ جواسلامی محامد بین سے سیے سمبت کیدمدواور قوت کاسام<sup>ان</sup>ا الایا تما دادیسی این وه سایی شا استمنیقین می تقین جونرسے شبسے قلعد کی واوار بن تمروم رہے کے سیے کا بی خیال کی وا سکتی تھیں محمدین کا تعرف وسیل برم ترکے حسستانت بنوی انبے سامنے خذتی کھروائی چوٹمرسے گرد اگرو ڈور ککٹے کھا۔ تی حلی گئی تھی اس کے کنار سے کٹارسے مجا بدین سنے ا شیے حیے کا ڈ و ہیے۔ سرچہا رطوف بیزنین اُڑ ا کی سُين اور مّا مع بي عوان مردون سنه انبي ابني تعبذ كسب نيج عباست قرارليآ فبنيقين سنب طرف قائم كردى كمين خصوص زه زبر بست اد ينطيم إلشا المنحبني مِولِيُ عبر كان مع وس تحل اورجو يانسو آوميون كى سرگرمى سے جلائي جا يَ عَيْمَة ارًا ئی شرَوع مؤلّی اور نجینیقین دنیا رخهر مین رخند و النے گلین مدش شک برابرارا الى موتى رسبي نتع وشكست كا نيصله الحبي دور نظراتا تقاء ا درمسلماً نون كا [ •وش صا وتر قی *کرتا جا* تا عما کئی میںنے کرز کئے اور منجنیة مین سک الاسماق كى كوني اميدمنين سيدا مونى-الكردية اس زما نف مين ملكراسي سال بهبت فرى كمرى متعددهمبين خلافت الأمى كومنس تقبين حومند برستان كى فهم مصيحسى طرح كم نرتقيين - ابك طرن انتها-

دولا الي-

اریا می کومنیں تعین جومند دلستان کی مهم سے سی بری جربی سیدو ماہان رہا۔ ارباؤ می کومنیں تعین میں آرق فتح ونعرت سے تمہر سیدے اُرا آنا ہیا جاتا تھا۔ و وسری منرب ترکستان اورشمال ومغربی حدد دعین میں تمثیب شند ایک ہل جل اُر اُن تھا۔ وی تھی اور اُس کی تہیبت سے فعا قان میں خواج اور آرسنے پر آما وظ مؤکیا تھا۔ متیسری طرف محمد بنا قاسم تھا جو سندھ کی عظیم الشان راج کو بامال کررہا تھا آئیں تجا ہے کو اس تھیلے متعلم

ی مہم کا موصلہ کا ہے۔ ریسے کو بن فاسم کی معملین ایسی خاص دیجپی تھی کہ سرو تست اسی اُ د معیر ٹن ہیں دستا تھا۔ اور مہین کے حالات کا تجسس رہا کہ تا تھا۔ جہا کید و ٹیل سے محا مرسے سک دوران

اور مین سے مان م بسس رہارہ علیہ ب جب دیں ہے جا مرست سے دورہ ہے۔ امین تجا کی اور محمد بن آن م کے درمیان سرابر ڈاک جاری تھی۔ سریتب سروز

ایکده می هی تی اور اسی طرح محمد بن قامی می با و نو دیکه از ای کی افعات انجات نه بازا فتها مگرمرا رینسیرس روز خجاج کومفعیل مالات لکه کلیمی ارتا آن داک

لى روائمي منين السيدخاص التمام كي تكف تحف كراكر جير ديتل اورايقرة البن الرا

م بلاذری عسه نیمقونی سسه بلا

كوس كا فاصله تما مكرما برسا توين روز فسط لقِهَ وِست وتيكِ ا ور وتيكِ سے تع البيونخ جابا تحقايه تحِياج كوابس لر اي سے ميان تك تعلق نعاط فائفا كرمحدن آيا الديمے خطوط کی بنا پرمبیدان جنگ کا جونقشنہ اُس سے خیا ل بین قائم بود تا کھا اُس بر ابرابر فو را امر جنگ أربا ربتها تقاء اور ومين مص بميع بيق أمور حذاك كي منطق راس زني كما كرتا المين جي ك عَمَّا - لِزَّا نَ مِنْ صَعِبِ **طُولَ مَعِينَهَا لُوحِيَّ** مَنْ صَامِ سَخِيا لِي لَقَشْكُ كُومِيْنِ لِنظركيا (ورَسَخِياً اعْلِيقِيْنِ الكاكركونكرشهرواك عاجزه مجبوركيه جاسكة بن-آخرفوب موج سيم س اینیہ نوعمرا بن عم کولکم**عا ک**رمنجنیق عروس **نومشرق کی طرف** ہے جانے تا کئم کر د<sup>ہ</sup> . پاییرگرکه یک موحوره حالت سے اس کا حرخ بنی کرد اور نشا مدا باراز کرحکم د و لهُبَ فَا الْحَيْهِ الْمُستَطِيلُ مُنِيدُ حِبِي كَاهَا لَ تَمْ فِي الْمُدْ حِكِيدِ بِوَ إِسْ بِرِئْشَا مَرْ بِاللّهِ کے سنگیا ری کرسے - اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ تجانے دنی ونسیاسی جاہے کتنا ہی ہے وتعت خیال کیا جاسے نگر ورجعتیفت و و کتنا طرا مدراور منتظم والی ملک تھا۔ اور با عتبا ر ایک متحند سردار نوج کے و مکس ارتباد کیستا كاجزيل ميوسكشا عقا-حَبَآج سنے یہ تدمیر محض اس خیال سے تبائی تھی کہ اگر کیت خانہ مسدم موگیا 🛮 ان سَنِهُ م وابل شهرمذيبي بعد حرمتي سے جوش كھا سے باہر نكل طين سے ادع في مسيال والله الكي عقيدية،

اولاس كا ور وازه كمل جاست كاد للوس تربراندم الما أو أن كو اولاس كا

**عما یا عیاسے کا اس وقت نیک شهرمفتوٹ منبن میرسکیا لیحس کانیتجہ یہ مواکس** مه الغنسنُ.غالثَ مشالغنسش نے بین ال وشتر کے بہان سے متنبا کیا ہے جوکت اسیجے محاصرہ ومل کے ملنے میں امک یمن شہرسے نکل کے تحدیق شمے یا حافرموا اسٹے شہرکے حالات میں بات إكياكه مندرك جوثى يرابك طلبم بيصحب تكن فالوثي كاشرلنين فتح موسكدا حيائي محدرق سم تفحكم دىندركى جولى نحنيق سے تورك كرا و جانے يسب اسكے لوشتے ہی طاسے ھی ٹوٹا ، درشہ فتنے ہوگیا۔ اِلْ فا مین برایک لغوکهانی سے مراسے مطرانفنسٹن نے فی مُرہ الحیا أعطابا-

فای*دُه میومنیایا. وه بیرکه* (مل وتیل کاعقیده نفاکهٔ حب تک به مندر

ن رہے انہ إوسے بعبدامل شہر تھاج کی مید سے موانق فرف تکل ہی نہیں پیدسے بھی زیا و ہیدا مرتھا کہ وہ ما **یوسی سے س**اتھ لڑ ۔ سے حب تك ميدان حناك رمروا أن كابرسياسي شكست كالمنتظر عقا-الغرمن ُبت خانے پُرتیجرابسائے گئے جن شے صارمے سے اُس کی جو کی عمارت قرب الامندام بوگئی-ابل شهرنے حب یہ مالت وملیمی ڈونہاس مبرواس مبوئے اور طریعے حوش وخروش سے نکل سے ئے۔ محمد بن قاسم تو اس بات کا نتیظر سی تھا اس نے بھی نور آجو انا ك ے دیا۔ عرائی تخربہ کارسیا ہیوان نے شامت ہی عمد گی ہے - د رحرلین کو مار مارسے میما ن تک لیسیاکیا کہ سندھی کھاگے۔ إ برشرمين ب وكزين موسف لك-محمدین قاسم با وجو دِنوعری کے الیسا پوسٹیا را در دلیرسالارفوج تھا ک ہ س نے اس وقت کا رانگ ڈیکھیسے مشہرے پورش کر پرکے بامبرسندیعیون کوشکسٹ دے کے م ی سے میلیمو تاہے محمد میں قاسم نے اس جوش کو ا آ وست دریافت کرلیا تھان، اپنی وجہسے ن پر جائم بات بی دیوار نہر کی طرف سٹر صیان سے دیکے دوڑے۔ مِفْ يل ير خُرِيف كلي مندون في اسي امكان كر وكا أرعر الى ما سیون مین اس وقت ابسیا حوش نرتھاکہ کو نی مزاحمت ان کُوروک سکتی۔ ب کے مہلے حس محص نے داوار شرار وشر مدک علم اساا مراج حرکت بکُرُمُرا وَ کا امک شخص منولین کر فر مخصان س تصنیدے کی حرکت کے ساتھ ہی ہ میا ی کا ول مل کیا۔ اورسب نے یورش کر دی۔ سب طرف نو گ ، ن بریز بور چره سے شہمن اُنز رہی ہے۔ لا کام کے بیا اُلک مجمی کھو ورسارا لشكرء به ننيه بين وافعل موكيا- ابل متهر فبوا نبى تعياليك مسر ت کھاک آئے تھے منوز سمیار تھی نہ کھولئے یا گئے تھے کہ علوم بان کے کھر مجی ان کو منیا ہ سنین بے سکتے ۔سب کے سسب گھر تمیور کا

عما کنے لگے بسیا سیون نے اسلحہ کھیناک کھینیاک سے جان جھیانا شروع کی- اورہا ٹی رز ن ومروسنے فاتح ن کی تلوا رہے آئٹے سرتھ کا دیا۔

الغرض كئي مينيے کے محاصرے ورمقا بئے كا يرنتيجہ ہوا۔ اور يون بحنت الاہل شہر برواڑما کی کے بعدا تبداے رحب ساتھ ہو تین عربون نے عمر کو جو سرشحاعت کھا 🛮 فاتحو<sup>ں کا</sup> مے نتے کیا۔ محدیث قاتم کے حکم سے تین روز تاک با زار قبل و تاراج گرمز آبا۔ راجہ د آسر کی طرف سے جو سروا رُسٹھر کی حکومت سر ما مور تھا اُس سے فرار کے سوا اور کوئی پر نه بن څیری -ندامت کے اس مین اتنی تعبی سمت نه باقی رکھی که بایفییب راحبر کو ها کے مُنہ وکھا تا۔ جوش غیرت مین مُنہ تھھیا کئے کسی اور طرف بکل گیا۔ خدا ممُبّ خا نہ یو کارسلمانون سے اعتقا ومین مشرک تنص اور الل کماب مین شامل مذہو سیکتے تھے لَهٰ؞ اعمد مَّا قُتَلَ مِوسُكُ- ٱكْرَحِيهِ مِيرًا مَرْحُمَهُ بِنِ وَآسَمِ كِي أَلِسِي كَصِحْلًا فِ كَقارِحِيْا عُجِيْد دسنة حد نتح كيف ك بعد فإس نة منقول وجود ميش كرك ورر الخلافت في يا عکم عاصل کرامیا کہ میمان کے فرحی کا فرون کے ساتھ تھی دہی برتا وُکیا جا۔۔ جو ا بالکراب کے ساتھ کیاجا تاہے۔

[آما دمیونا-

غرض تين ون سيء مبيرحسب امن وامان قائم مبوئيا نب ممدين قاتهم الوبل مين نے بیان تخر<sub>ا</sub> سازم ٹونے کی توسشش کی۔سلمانون کے آپ با وکرنے کا و پیچرڈالا <mark>اسمانوں کا</mark> ب جا مغ سني تعميركرا ئيُّه ، وريار نرادمسلمان آبا و كيي سكيفيمه

عيه وتنفة الكرامية ی بازری-

۵ تیل وتا اِن جوء بین کے ایک سے موا کھا عوا مرمین اس کے تناہیہ بی غلط مفیرسمور مین- دولیسی وجه سنند انگریزی، مورخوان سرنداشید نیال بین پیسربت طرا دادمسسلها ای **فا**کران پر تا *ناكر و* إن يسكين در اس وه سيجه منين بي<sup>ل</sup> اندن كا ما م قاعده نمه اكه يحدن نورُ طعون تارك ، لدم نيا مِشْيِرَا دِينَ . دِسْكَارُون -اويكورنون كَحَفْس سِنْ قصعاً احْراز كرتِ تَص -ابا كَيْسَنْيا تُ كَا کال ڈائیے توویی لوگ رہ جاتے تھے بوسیا ہی تھے اور ان کے مقابئے میں آکے صف اَر ہ ہوتے تھے قش عاجمِ لوگون کا ہوا کرتا **تھا وہ میں لوگ تھے۔**اوران **کا** تملّ کرنا مِرْفاتِح کے نزویک هروری بوتاہے تا کہ دور بی حَبْرِ جاکے بچر اردِ اٹی سے بیے مجتمع نرم وہائیں ۔ ال لوگو ن میں ارداں کو گول میں کو کی فرق شین جن کو برُسْ گوزمنٹ منے مہینون تک کھٹٹہ ہے عبد بچا نسیون پر لٹکا یا۔ للے بلاذری

مرسركيك محمد من قاتم نے اسكے مرسف كا ارا وہ كيات کرج شرز<sup>ین</sup> النمازون برار دامین اورحکم و **یا کردریا کے سندھ کے و با ندسے موسے چڑ**ھا کہ پر م هرف الشريبيون ك ورنه مه وامري حالين - يكشيان حب اس ك كرست برا وسنده سا كركا لها اُبِکا ٹی ہر ٹی مآبزی سندھ کی طرت ر وانہ ہولین تو وہ خودھ کی سنسیر کی سکرک بر موزہ شهر نیزر آن کی طرف روام موا- نیزوک و تیل سے تیمیس فرمنگ کے فاصلے بر نقا شهردن بُک، و جهرابر آدع کرتا جلاگیا-اور ساترین ون نیرون کے قریب ایک ترالی ین جاتا رست نام سے مشور ہے اور کے ظمیرز ن مواد اگر حیدیدمقام دریا سے سندھ سے فا عملے برقعا مگر بابیش کے موسم مین سنتر مدکا یانی اس زمین کا کھیل ایک ایک اعقا محمد س قانسیجن دنون م**یان فرد**کش نبو اسے گرمیون کا موسم محقا۔ اور دریا اسنے فاصلے برعماكد يا ذي كالان نهايت بي وستواريما كماجانا سي كراس وسواري في مياك ت یا که ممدین قاسم نے تمام نوج سے ساتھ نماز کست عا بڑھی میں کی برکست سے ے نشیکرکے سیراٰب کرمفتے لیے اس پاس سے تمام حجبابین اور الاب برنديوك تعلك كمكيه ا بل ترون میلے ی سے مسلمانون کی اطاعت کرھکے تھے۔ ہم کہ تھکے من کہ اسی چیکیر سندان سوار مبرزمین سنده و کی سرحدین داخل موف شکے پیور وکھا رہے سیجن کھرین سفیرانیے اٹھی بھیج کے خود حجآج سے رہ انجفاظنت حاصل کرلیا تھی۔ محمد بن وسم مب أن سك شهرت بالمرخمير زن مواتو اس في ابني طرب مسابل برو باس آناعد بميهج يرون والع جونكه اطاعت قبول كيفك تصديداً أن كو خرورية، دارم میون کر محدین قاسم سے مستقبال مین سرگری و کھا بین۔ جنا نجراک کا سا نی یسے نہ جب بورہ کا یا بنیاع فرما ان روا جو آسر کی ارت سے ماموری کا فور اُ محداث فاسم كى خورت مين حا فروا- أورمهت كويتحت وبدأيا نوعرسسير سالا كى عرست یں کی کشش کریمے اُ طہارا طاعت وو فا داری کرنے لگامیہ بل نیرون نے صرف ا ن نخصهٔ دیدایا می سته اینی اطاعت کمیشی کانبوت منین دیا ملکه *عسا کراسلا*یه کے بیے اعنون نے رسد کا کائی انتظام کر دیا حس کی وجہ سے مسلم نون کو عدہ چنارہ مسدہ ہے نامہ مست بلاذری

ير فيرهض كالجرائت بيو كي عيه محدين قاسم في مرون من بد معاسك مندركي حكيدسي تعميرا أي-اسين البردن بين ياساماه مقرركيا اوراهكم وياكةسب شرىعيت اسلاميه بإنبخون وقست نما زا و الماريج اسلام ا نیی فتوهات کی تیزا ورہے روک رممتار بین پیان تک بہوئے کے عمدین نے حجآج کو گزشنہ فتو حامت کے ساتھ اہل بغرون کے عالات لکھے۔ اور آگے فہوسنے کی اجازت طلب کی۔ تجآج نے اپنے جوان ہم ت اور نوع روا، وسکے حوصلوں کا رقا نا مناسب خی*نا* ل کیا- ملکرچاب بین ایک البیدا و لکھا حس نے محمد بن قاسم کے لوس ليبع بربا **نكل تا**ز يَا منه كا كا هر ديا-اش د **د كا تذكر د** مُحَقِدًا كُرْر حِيكا سِيم كرمِن وزان محمدين مرستنده برحمله آورتها الورسند ورستاك سع شرون باطرمت شرعتا حلاجاتا تفاالسي زما ن مبن قليم بن سلم والى خراسان تركت أن اور تركّ آياك ميدانون مِن شنير البدار كي بومرد كلهار ماتها- محمد من قاسم كي مذكور ٥ درخو است يرتَق ح في ان د ونون سیه سالار ون کولکھا "تم دونون کی را نمار خلین پر جارے منہی ہوتی ہے و د نون خدا کا نا م سے سے برابر ٹر مصلے جلے ما بیتو سیلے انگست حتی بین، د اخل ہوگا المست اخبي تما م مفتوحه بلاد اورنيزاسني رقبيب پرحكوست و بالأ ديستى دَن حَاكُمْ ۖ ں مقا بلے نے دونوں سب سالارون میں ایک تحلی کی سی سبے چینی سراکردی معر تونسيبرف اني كمورس كومهيز بنائ اوراد عرمحد بن تاسم مند وستان ەزرىنىزوشا داب سېزە زارون كى طر<sup>ن</sup> لىرگا<sup>ك</sup> وا کی تقایس لما نوَن کے آنے پڑائل میرون نے شہرے عیا تک بندکریںے ۔ عنیار وز محدمہ در 🗬 تغلوب ہو ہے۔ وآہر کا شا بھاگ کے بریمن آیا وعِلاکیا۔ و رشٹر کو سلمانوں نے لوکے فتح لرلیا۔ نگریر غلط ہے اس سیے کہ ملا ذری ۔ چج نامہ اورمسب پمستئند سررٹسین میں گاہ رہے۔ مِنَ لدندِون والون نے تجاج کو سیلے بی خراج دسنے کا دعد ہ کرتے موافق شالیا تحدید ادر محدین قاسم سے با فاعت مبنی استے

سنسه ج ناميد عسه بلادري-

محمد بن تآسم کی ممرت کے ساتھ قسمت کچہ ہیں مساعدت کر رہی تھی کہ ح لى مرت مُرخ كرتا كفا اُلسے بے فتح كيے مزجيو طرتا كفاء حاتے جاتے وہ اياب ور ے مہونے عبس نے درما سے سبند مدسسے سیلے اس کار استدر و گا۔ کسی کو اس وكن كي جُرات من موئى اورود درياست أترايا-دوهر الزنا كفاكرسا يسعمنن مِن تَهْلَدُرْ كِيا-اوركم قوت حكام حاخر موموسے سراطاعت تُحبيكانے لگے-حبائے ميت رہ باراً مراسر بیریس کا نبیدت فور ا اس سے سامنے ماخر ہوا اور افحا را طاعت کرے نيے شهر دالون پر مناسب خراج مقرر کرالیا۔ عساكاسلاميدب نيرون سيسآك برهين تومان كالطاعت كيث والی دوسھانی مذرب رکھتا تھا محمد میں تاسم کی رہبری سے لیے اُس کے ہم اہ سو آ توعربها درمنے اُسی کی رمبری سے سیوسٹان کی را د لی۔برابر طرا وُڈ اللّ خلاجا تا تھاکہ راستے میں تہج نام ایک مقام ہے گزر مواجہ تیرون سے تیس فرسنگ کے فاصلے پر کھا۔ بیان تھجی ایک بود مد مارسب کا اسپر عایا سے شہر میں نہاست میں ۔ ا نژ ئقا۔ اور عزت کی نظرسے دیکیعا جا تا تھا۔لیکن شُہراہ رتلعُہ سیوت آن کی حکومت بخبرانا م ایک شامنرا دیے کے یا تھرمین تھی جور احبر داسر کا تھبتی اور اُس کے عبائی دیدر کا بالیا تھا۔ تہتے مین زیادہ سبادی سمانی لوگوں کی تھی۔ حب سلما ن فوج شنے اُن سے شہرے متصل طرا او ڈالانوسب ایک مجلس مین حمیع موسے اور عذر كرك لكے كداس موقع بر سمبن كيا كارروا بى كرتی جا ہيے۔ آخر مالا تفاق سسب نے ایک عضداسشت لکھ کے بھرا کے یا س روا نہ کی حس مین ظاہر کیا کہ ہم نا سک مزب کے عیات گزار مین - جارا مزمب صلح و خاموشی کاہے - لر انا اور اخو زینری کرنا ہمارے مارمب مین ممنوع ہے۔ اور تمام دہ کام حن مین خون گرایا سبے سارے اعتقا دسین ناحاً سر بہن علادہ برین آب ایک اعلی اور زمید منام مین محفوظ میں - اور بم دیمن سکے جینے سرد اشت کرنے سے لیے کھیلے میڈ ل عب عالماً يه درياب سندعوكي سب سيهلي شاخ ت جوسم ندرمين كرت وقت مؤب ای طاب ور تک سب کئی ہے۔ اور وسیل سے آنے وقت اس شاخ سے بیشک امر نامرا عسسه لادري

ں اور کاپ کی رعایا کی طرح مرت تو ہے ما رسے جانے کے لیے بین- ہم کوموارم مرمربن قاسم سے ہاتھ میں حجاج کا بر فرمان سے کہ جو کوئی امان ما تھے اسے فو را و لندا بھم کونتین ہے کہ اگر ہم محمد بن قانستم سے آگے سرا طاعت محملا کے س سے عدد دیکان کرلین تواب بھار کی اس کا در والی کومناسب اور توجه خیال ا بن سکے۔ اِس لیے کہ عرب لوگ دما نت وا رہیں۔ اور اپنے عهد نامون کی لوری یا بندی کرتے مین '' اِس عرصٰی کی طرف بجبراً نے بالکل توجہ مذکی ۱ ورمان کی درخورا

محمد بن قاسم فے یہ در یا فت کرنے کے لیے کہ آیا ما بل شہر فق مین یا آن ۔ اہم اختلاف سے جا سوس روانہ کیے تھے جنمون نے آکے خبردی کرسب لوگ تو الاممام ہ ارا دہ اطاعت رکھتے میں گرجنی کرے اوی شہرے با سرقلعہ میں میں اورار سے مے کوتیا رہیں۔ یہ شن کے محمد میں قاشم اُستے طریعا۔ اور سیرکت ان کے اس عیا لک ما سنے نیمیہزن ہوا جورگیتا نی میحوالمی طرف <sup>و ا</sup>قع تھا۔ ہس میرٹ پارسیہ سالار بنے سِ مقام کومحف اس خیال سے اپنا کسترَّر قرار دیا کہ بیرنهایت ہی محفوظ عَبُر بَقی دومُ ی کوعساگرا سلامیہ برحملہ کرنے کا ہرگزمو قع نہ مل سکتا تھا۔ اس لیے کہ بانی برس سا ، طعینا نی شروع مہو گئی تھی۔ یا نی سهب چھے صرایا تھا۔اور اِس مقرر شدہ فرو د گا ہ سے شمال ے سینرھ کا وھارا بڑے زور وشورستے ہر ہا تھا۔

سَيوستان کے سلمنے حیمہ زن مو کے محمد بن قاسم نے حکم دید یا کر تحبیقین حور السمانون کے

کے کو لم کردی جائین اور اوا نئی شروع ہو۔ حب مسلمانون نے سنگباری شروع کردی ا ترسمانی لوگ سبت محمرائے بوسلمانون کے حالات سے وائٹ تھے ادرجن کے الی الهاعت رل مین شهر کے بیخے کی فر ایمی اسید نرتھی ای ون نے اپنے سرد ارکو لوا کی سے سع کیا ا کر لی-در کہا" سلمانون کی فوج آپ سے مغلوب سمینے مذمغلوب ہوگی- اور ہم لوگ سُرگزا ک سم

تقابلے کی جُراُت سنین کرسکتے۔ اس کا نتیج سوال سکے اور کچر ند بروگا کہ ماری جا نین

سنت جے نامدادرمیان سے ہے کئے بھی محد مین قاسم سے تمام حالات زیادہ ترجے نامرہی سے لیے لیے گئے میں اندا برمگر حوالے کی خرورت منیں سوا ان خاص واقعات سے جو کسی اور اربیج سے لیے

كُنُّ مِن باتى تمام د اقعات كونا فرين رجح نامهين بالمين ككهـ

بھی خطرے میں فجرجا کمین-منا سب بیر سیے کہاس اٹرا کی مبین مجسی کے عبیبہ دار نر اننا میت ہو ن<sup>ین</sup> مگریبردار نبے ہ<sub>و خ</sub>لنون کی را سے پرمطلقاً عمل مزکیا اور لڑا انی تھا ان دی۔ <sup>ح</sup>بب سما بیون نے برانگ دیکھا توان سے سوا اس سے اور کوئی بات نہیں طری کہ محمد بن تَأْتَسَمَ كُ يِاسِ مِياهِ بِهِي كَارِهِ تِمَا مِل عَالِياً كَالْمُسْتِكَارِ- إِمْلِ صَنْعَت وحرفه سوداً كرا- اور حجو في ذاتون مے لوگ مب سے سلب جھرا سلے نفرت کرتے ہیں۔ ا در اُس سے موافق منین ہین ، تیجہ اسکے باس کی فوج می منین جینے ساتھ ہے کے وہ آپ سے مقابلے کونیکے باآپ کی مراحمت ارسکے <sup>بی</sup>اس بپام کا بہو ننیا تھا کەسىلەم نون مىن منهاست بى مُجَدُّت دولىرق ئىدا بوگئى- أور عرفی سیاسی بجا ہے اس کے کرون ہی کومیدان کارزا در کرم کرتے محصرات کوئی ستعدا

اس لَوْا بَيْ كُوابَاب بِي سِفِيتَهُ كَرْرِنْ مِا يا عَمَا كُهُ أَن سِيا مِيون نِهِ بَعِي لِرُسْفِي سِي ک منتج<sup>اور</sup> ایا تھرروک لیاجن کی امید پرتجرام تا ملے کے لیئے ستعد مبوا تھا۔ اب بجبرا کو تقبین موگیا کہ تجبراكا فرر العنقريب قلعه بيشمنون كاخبضه مواجا بتاجي لهندا اسطيني جان كالمفريوني ادار ہات سے سٹنا نے بین جبکہ ڈینا ریار یکی کا پر دہ طِلاموا نفیا وہ نتما لی تھیا *ایک سے* وریا یارموا ادرراہ نواراخاتیار کی قلعہ ہے کل کے دہ برابر بھاگتا میلا گیا ہیا ن تک کہ صرود مرتصیا میں میرد کئے کے دم لیا علاقہ ہم تھیا اُن دنون ایک سا نی سخف کے انگون تعاحب كانا مركآكا تنهاا وركوتل كالبلياتها- تبرهميا كي حكوست كامضبوط مستقرشهر تها جو دریا کے متبھے کے کنارے دانع تھا اسے تجراکی مدکی خربہوئی وزرب دورار کے اوگرن کوساتھ ہے ہے اس سے استقبال کونکلا سب اسے طری قدر و منزلت سیویٹر

مین لائے اور قلعیہ کے اندر اُتارا۔

## مرطر الحوان با

مالقى فتوحات محمدتين قاسم

بجبرا کے بھا سینے کے بدر مانی لوگون نے اطاعت قبول کی اور محدین قاتم لکڑا سیوسان يتوستان مين داخل موا- اور ارام ليني كى غرض سے مندر وزكے ليے ومن برا الله الرقيف ل دیا۔ بہان کھرسے اس نے رعایا کا نتظام شروع کیا۔ ملکی امن داما ن سے لیے

ی طوٹ سے عدد ہ وا رمغررسکیے۔ اور پہین ملجکیے مبیقے قرب وجوا رکے مقامات اور گِا وُن کوسلیع ومنقاد بنایا۔ سُونے میا مذی کی قسمہسے جو کی دولت اس سے ماتھ

لكى ادرجوا سرات ا ور ديگر نقدى چيزىن جهان دستياب مهومكن اينب قيضى مين

لین ـ تگریه دست بُر و مرن مخالف ا ورسرکش گرومږون تک می دو دتھی۔ سما میون (میغنے پیروان مذیب بود معہ) سے اُس نے کو ائی جیز منین لی- اس کیے کہ وہ اِس سے

عهد كريچك تھے اور محمد بن تَآسَمُ أن كى جان و مَا لُ كى حفاظت كا زمة وار

محد بن قاسم حن دنون اطراف سيوستان مين خيمه زن تقيا اتفا قاً حبنه نام التنوالوني اسقام کے لوگون اسف مسل اون کا مال دریا فت کرنے کے لیے ایک موس اجاسوس

ـ و انذ کیا- امل منے رسلما نون کو مالکل ایک نئی اورعجیب دغریب قیوم خیال کرتے ||مسلمانون می<sup>ں</sup>

تھے اور اُن کے حالات وریا فت کرنے سے نہا بیت ہی مشتا ق تھے۔ اہل محیّنہ کا يه جاسوسِ الشكريكا واسلام مين كهرر نا تقعا كه نماز كاوتنت آگيا- تمام سلمانون ف

صغين برابركسين اور نوع رسليه سالا رتحدين قاسم في يتع بُرعد سن اما من كي يسلما يو كالصلى مذسهب اور قرون أوسے كاسمول عليه طرابقيه ميى عقاكدا ما م حميا د صرت ميدان

حنبگ میں میرد ار می منین کرتا تھا ملکہ دوتما حرد مَنی و ٔ دینیا وی معاً ملات مین ا ن کا ا ما م ومقدًا مِوتًا عَشَاء الغرض محمد بن قاتهم نے لسب مسلما نون کو نماز کی ها کی تو

وہ جاسوس اِس طرلقیرُ عبا دت کو منابت کیرت سے دیکھنے لگا کہ رکوع وسحور

عسه جح نامه

المسلم بی الرف المحدین الی دراسے کرد ولو اے کا انتظا دکر لینے کے تبدیحمدین آسم
انے الی غنیرت جمع کیا ۔ اس مین سے حمس لینے پانچوان صعبہ نکال کے جی ج کے پال
ایسی اکو فرانٹ خلافت میں داخل کیا جا ہے ۔ اور اس مال سے ساتھ ایک خط کبی جاج
ایک میں اس مے وربعہ سے اُسے اس افری تھے مفتو حہ ملاکے جدیدا نتظا بات اور اپنے
انفصل عالات کی اسے خبردی ۔ بھر ماتی ماندہ مال غنیمت کو ایل نوج بیعت میں اور
امرسیاسی کو اس سے حقوق عطا کیے ۔ عمد دوارون سے تقر اور دیگر کا رودا مؤل کے
اب اس سے حقوق عطا کیے ۔ عمد دوارون سے تقر اور دیگر کا رودا مؤل کے
اب اس سے حقوق عطا کیے ۔ عمد دوارون سے تقر اور دیگر کا رودا مؤل کے
اب اس سے حقوق عطا کیے ۔ عمد دوارون سے تقر اور دیگر کا اور امرون کے
اب اس سے حقوق کھا کے خلائے تا کہ سنتیم کی را ہ لی ۔ اب اس سے حب اوسا نات کا
ایس عمد دہ اثرا ہم سنتے تھے ۔ حیا بخیہ اس مہم پر عمر تھیا ہے لوگ اور سیوستان کا
اسرواریمی اس سے میما در دانہ ہوئے۔
اسرواریمی اس سے میما در دانہ ہوئے۔
اسرواریمی اس سے میما در دانہ ہوئے۔

راستے میں نکہان امرائک مقام تھاجودر

مع تهدسه كنارسه وا قع

سيمرچمله

تھا۔ اس علاتے سے عام باشنے مجی بودھ نرمب سے متبع تھے جنون نے منصوبكيا كه رات وجهايه مارك محمدين قاسم كي فوج كومنتشركرين- تمام بو وهدسردا راني را جير استجون كا كآكا تے باس كئے اور كها سم عربون كيشبنون مار ناجا ستے ميں۔ ليكن جو بكه آپ كے اارا و دكرا۔ تا بع ذمان من لهذا بغيراً ب كيمشورك كيه إيها كرنانهين سِنْ كاكا نے جو ا ب ديا الرائز عمراسياكرنا حياسيت بونوماين تحفارى مرت كى قدركر أما بون ومراصل ير ملك کی سب برلی خدست سے مرس نے روشن فمیرادریاک وقعا ف رشیون سے مستا ہے اور اُ تحدین سے اپنی تجوم کی کتا ہون سے دیکھ کے کہا تھا کہ اس ملک کوسلما ان فرورنع کلین سے۔ با ویوواس سے مین تم کواس اچھے کام سے منین روک سکتا لکیمهاری مدر کوموجو د مرون "

اس سے بعد کا کا نے متبین نام ایک شخص کوان برسردار مقرکیا-اس سردار الشخون مار ی ماتحتی مین ایک سرار حوان مرد تخف اورسب سے باس دصال - تلوار - بر تھے اور اوان کی اللارين عين - كاكاف إن سبكوانه مواكرام سي نوشدل كرك رفصت كيا العبينعيب بدرات مونی ۔ تاریکی ہرحمارطرف میں ہیں۔ اور یہ میرجاش سیا ہی شنجون سے ارادے اللہ ان کا می-ے شہر تھوٹر کے نیکلے لیکن الفاق یاسلما لون کی نوش تسمی کر است مجول سے اس عمربا بال مین برانشان وسر روان عمرست رست اورر استه د ملاس مار معول م یے موے جلے تھے کہ ایک ساتھ مسلما نون برجا گرین ۱ کی مصدر سلامی کمیپ سمے ب لہو نے گیا۔ مگرد مگر حصول سے انتظار مین اسے صلے کی محراکت ندمو کی۔ خلاص سواا بک حصے کے تمینون حصے رات بھرمارے مارسے بھوسے صبح کوجو دمکھا وقل سِتسم سے نیمے کھرے تھے۔ آخر صبح ہوتے وکھھ سے وہ لوگ بھی ملبٹ آئے جو لمانون کے فرود کا دہے قریب تھے ادرسا تھیوں کا انتظار کررست تھے جب ے یرموار حس کا نام کا کا ہے اس کا لقب رانا تھا۔ اور میان سکے تمام حکم ال اسی خطاب سے یا دسکیے جانتے تھے۔ یہ جا ندان ایتداڈ گانگا سے کمان رہے خبام آودھارمین آبا وغدا- آوُحب کی بیانسل سے تھے اُسی سنے ور پاسیے ندور کے گنارے ہے کہ سک بنت اختیا رکی تھی۔ اور حبب سے پر فیان ان لطنت سندھ کی الحتى مين لغرت وهكومت بهان زند كي نسبر كرتام بي نامه

فیآب کی کرمین فقی مشرق سے نمو وارموسنے مگین سب ملیٹ کے اپنیے فلعرمین اکے ئ كى ئىرگەنىڭ ئىسىراجىركا كاسىمىيان كى كاكانے اُن كاھال ئىن ك تم خوب جائت موكرمري بجرات وألوالعزى مشهور سے نيكن فحص السيا معلوم و تا ہے کہ سمت بن ڈرگون ہے۔ اور محصا دی یہ ناکا می د کھیر کے میں، نے فسصل *رلیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بخوم کی ک* بون سسے صاحت معل<sub>و</sub>م موتیاہے کہ *مسی*لما ان مِنىد وكة إن يزنبصنه كرلين سمّع - اور مجھے يقين بوگيا ہے كديد أبات مروريو كي" اس کے دیار کآگا سنے اپنیے تمام فرمان بردار ون اور ووستون کو سیاتھ تاسمُنَ مَدّ الیاا درع بی ایک کو ای او بی تلعہ سے تھوٹری کبی دور کیا تھا کہرات میں استے ا بنآ ندمن صفله ام ایا عربی تحض طاحیت شمدین قاسم نے دسمن سے حالات در ما نے کے لیے رہ اذکیا تھا۔ تبانہ کوجب کا کاسے ارا دے الميع ميرا دع مح محد من قائم كى خدست مين حسا فرموا. سايف صاحي سناك سپرسالارکو اینی وفا داری والحاعث کی نسست اخمینا ن إولاسف لكا يحدب: قاسمُ إس ست لغرت بيش آيا- ووستا نه تعلقات قا عُمُ موسك کے بدائی آبا۔ نیز عمد بن کو آسو کو مہات سندھ کے متعلق کہت سی نمک معلاظیہ

مُ الكَ خلوص || دروس كية ل مين ابني هبكه مديا كرلي -کا کانے پرنبی بیان کرویا کرگزمشتہ سنب کو ہارسے بہا درجا لون نے عساکر خلانت بمِشْبَوْن مارنا چا با تھا۔ مگرر/۔۔۔ تہ بھول گئے ۔ ا درص کے کو بے میل مرم واپس سَنَّتُهُ - اوراسی سے تجھے میں کی اتبالمندی کا لینین پیراً ما اُن لوگون کو خدا ہی نے سے بے را ہ کر دیا کہ دات عجرا مذھیرے مین مکراتے عجرے ا در آ ب کا بال بَيَا ءَكِيْتَ يَعِي بِثَاياكِهِ بَارِكَ ابْلُ بَحِجُ لُوا نِيهِ حسابُ كُواكَبِ سِيمَعَلُوم مبول*ے کہ* اس مایک میرسلمانون کا قبیضہ مو*ی 'نے گا۔غرین* ان تمام ما تون سسے تجھے اس مین ور ائٹبر پندین کرھا اس کی بیرمنی ہے اور کونی فرمیہ اور حالا کی عارے کام نراکے گی۔ زب خاطرت رکھیں اور اپا دل مفلوط کر لین اس کیے کہ آپ اُنھنین سرطیع مغلوب کرین تھے۔ مین آپ کی اطا قست و زمان سرد اری الرون كالبرمين علمهُ مين آپ كامتنير مون كايني طافت كبراب كا عانت كو

ما خرمون - اور آب سے وشمنیان کے لیسپاکرینے میں سرطیح آب کا حمد وسعا ون رىبو ن كا-

ا یک السیاخانص وفا داریا سے اور اُس کی زبان سنتے لیے کا مات سُنے کے 🏿 محمد من کھی مُن بن فاسم سمع ل مین البیا جوش سیما مبوا که حذا کی حمد و نتنا کی اور سحبته سے بین گرمراً السرت

الآلا کے ہمرا ہیون اور زمان بروارون کی اس نے بوری ولد ہی کی اور جماست فل

حفاظت کا وعد ہ کیا۔ تھے کو تھیا'' بنائیے آپ سے بیان کیا ہے۔ ستورے کسی مرد آ

ی قدرو منزلت کرنا ہوتی ہے تواس سے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ؟ کا کا سے

كها در إرمين كرسى وى جاتى سے- ايك رستى لباس بنعا سے سربر مكردى با ندصى م نی ہے۔ ہارے احدا دا ور قرم جا ط کے سما نبوان کا یہی دستور سے - است السلاطوت

ارتاره بات بى محدين قاسم نے اسے فلعت سے سرفرا زكيا- كاكانے جيسى البندوان

المن بن قاسم كاعطاكيا بواخلوت بهنا توتام ره مغرز لوك جوَّاس مي آره كعظر السين كاكاكو

الريخ تقص سب سے ول مين محمد بن قاسم كى اطاعت كا شوق سبدا سرد كيا الله الله الله

أس في يفلعت بيفت بها في تمام عمل يدان سم ول عنه عربون كانحوف

و در کردیا جن کے دل میں سپوزید خواج کا ماترہ باتی تھاسمجھا بچھا کے اس نے (كمعين تهمي مطيع نياليا -

محمد بن قاسم نے اپنیہ ایک مروارعبدا لملک بن قبیں الدا مانی کم اس کے

مراه کیا تاکد اُس کے ہاتھ ہے انتظام ملکی مین ضلات شراعیت اسلامیہ کو لی بات

نربون یا نے ۔ اور آسے حکود یا کہ تما کم ہاغیون اور وشمنون کوانی ، اسے سے

الطابق مزاد سے - كاكما في بيرنكم إلى ت ليى دولتن وشنون كوكوف ليا - سُونا الله كالدي

یم ہے۔ غلام۔ اورموںشی جوچیراً کی لوگرن سے تبضے مین ملی سبط کر لی۔ مونشیو ٹ کی

لہاں تک کٹرت تھی کرمسلما نوک کی فوج میں گائے کا گوشت خرورت سے

زيا دووعر وتحصا-

کاکاکواس سرسین کے نظم و نعسق بر مامور کرکے محمد بین قاسم نے بیان اسیم بیما

سے کوچ کیا۔ اور جا سے نہر شہر براحملہ آور ہوا نما ن جمرا نے بھاگ کے بنا ہ 🛮 اور نکتے الی تھی۔ اس شہر بعسا کرا سلامیلٹر مرت دوہی دن جان بازی دکھ سے ک

نومتِ آئی می که دشمن کیاگ نسکے۔معرک حنبگ میں جمبرا جوبڑی ومسارمندی سے مقلطِلوہ کا تھا کا لٹیجاعت سے ابنے مبت سے سردارون ادر مہا درِ د ن سے جو س سے حمبنڈ سے کئے تھے انی جانین حماست وطن پر قرمان کین. ہاتی مانو لوک جن کا شما رِمغرورین مین تھا د در و و رکے شہرون مین کھاگ گئے یعف تواجم ومعرنتشرمو كنيئ أوربعض سنے شہر تعبیکورکی راہ کی جوسا کوج اور قندا بیل ے درمیان مین ہے۔ جنوں سنے وہا ن بہر بنج سمے محد بن قاسم کی خدمت میں یک عرضی تجمیع کے امان طلب کی - میسردار را سے واتبر کے دسمن پیکھے ۔ اور کو المانون سے شکست کھا ئی گران کویہ برگزگوار اند مبواکہ دام کا ساتھ وین یا اس کے دربارمین جاسے حا ضربون-إن لوگوک سنے اپنا املی محمد بن قاسم کی تعد مِن بمیج کے ایک سرارر دہیہ سالانہ خلج اواکرنے کا وعد و کیا۔ اور اپنی طرف سے پوکستان میں بین بنیل تحدید ہے اس لیے کرسپوکستان عساکراسلامیہ کے مستقر<u>سے</u> قرميب ورسلما نون سي تبضي مين تها-

ستسم فتح کرہے محد بن قاسم نے وہان سے سردار ون برخراج مقرر کیا انتفامات ان سے مزید طمینان سے لیے ظریری فلدنامے لکھددیے۔ خمید بن دواع إور عبار تقيس جوجآر و و كي نسل سے تقا ان در نون كوستيسم كا والى مقرر كيا- مراوك مُس سے معتدعا میہ تھے۔ اور مُست الممینان تھاکہ ہروشوار معاصلے کو تیرا سانی سے ملے کرلین گے۔ اسی وجہ سے اس سنے دیان کی تمام مہات کا اُن کوزمہ دار

إنا وما - اور آسك فرصن كا ارا وه كيف لكا-

یان قابل اطمینان انتظام کرسے آسے طریقنے ہی کو تھا کہ حجآج کا حکماں احكام و الإصب كى روس أس برات كى كئى تقى كه به تا خير سنين الجيى- حلدى حبلاى نعامے۔ اسکے برمعود اب مناسب سے کہ نیرون میں واپس اور باز یا مل ور با ہے سندھ سے عبور کریسے خود و آ تبر کے مقابلے میں صعب آرا ہو- اس کریس خیاج نے بطورصيحت يدنهائش تعبى كى تقى كەنتى وانعرت مين تىمىيشە خداكى مدد برلنظر ركھنا جن قلبون اور شهرون پرتبطنه موج سے اُن کو کمزور تھو اسے آگے کا ارا دہ مذکر ناملکہ *ہر چا*کہ خوب مضبوطی کا سامان صمیًا رہے تاکہ دستمنون کو موقع مذیلے ک

ينط لمرعضتهي محمد بن فآسم نترون مين واسب آيا لولاد معراً وحرا مثلاع كيمسطيع نبانے كي ليے حيوثي حيوتي فوجين روا ناكس -نیرون مین اسکے محمد بن قاسم نے شہر کے قربیب ایک میاٹری برخمیہ ڈوالا۔ میا ل کا منظرتها مت عمده تحا فطرك سامنے ايك نظرفرب آلبار جارى تھا حس كا بائى ا نهایت می پاکیزه اور صاف تھا۔ا درم س کی ترا کی مین انسیا عمدہ سبزہ نه ا دورتک حیلاگیا تھاکہ دیکھھکے روح تروتاز ہ ہوجا تی تھی۔ اِس دلحبیب اور مُرِفِعنا مقام مین تھر کے اُس نے حجاتج بن پوسف کے نام میرخطر وانہ کیا : ---‹‹ كب م المدالرحمن الرحمي- برا علي ترين وربار مشرف زمين - تاج دين - المعمر تابع دين -حا ی عجم وسند- ا زجانب ا دنے ترین خا دم محمد بن قاسم- السلام علیک - بوبکلام 🏿 خط حجا ن معروض فدمت مصركه يون نثار مع النيخ تما م سردار ون- فدا م يعساكراسلام الماييم الم ادرتام سازوسامان کے بخیرست سے۔سب کارروائی بنایت عمد گی سے چل رہی ہے۔ اورسسرت حاصل ہے۔ راسے برتنوبریر و اضح ہوکہ صحرا وُن کو قطع کرے اورخطرنا زک منازل سے گذرے مین سرزمین *س*ندھ مین برسہو<sup>ن</sup> ے جو میان کی اصطلاح میں دریا ہے سن<u>ۃ حر</u>کے نام سے مستو<del>ر ہے</del> وار دم وا- وه حصة ملك جومقام تُرْحَديا كَ كُرد اور قلح كَبْرُوركَ ساسنے لبب دریاسے سندمد واقع سے سب پرقبضہ کرلیا گیا۔ تلط بغروروی سے جسے نیرون کہتے ہیں۔ یہ فلعہ آلور کی صوبہ داری سے مامحتت ادررا کے داہر کی قلم و میں جا ت*ھوڑے ہی لوگ تھے ج*فون نے ہاری مزاحمت کی جُراُت کی۔ ا در اکھ دلند کہ اُنین سے کثر ہارے ہا تھ مین گرفتار ہوئے۔ اور باتی ہم*اری وہشت*۔ خون زور ابوستے کواک سکتے۔ چونکہ دار الامارت سے سرے ام واسی کا عم صا در بروا - اور مداست کی گئی که عد صرمین طرحد با تھا اً دعرست و انس اسکے ووسرى طرف و خ كردن لدزا مين مليث سے اس برفعنا قلعه بريم كما جوسر وان کی بیا رائی بروا تع ہے۔ اور بہ مقابلہ تمام دیکر بلا دستد مدکے مقا مستغرا مارت سے بہت قرب ہے ۔ مجھے ممید ہے کہ ٹائیدا نیروی۔ امیرا اومنین کی قہربا نی آ موده صفات امیرک ا قبال وتوم سے کفار کے مضبوط سے مضبوط

فلعد فتح موجا مُن سكد شرون برتسفند مؤكا - اور مارس خزان كو جومارم علما نا ار ایرا ہے اُس کا مہستہ حارموا و صنہ موجا سے گا۔ سیوستان اور سیسے تلون ب انجمی ہارا قبضہ ہے۔ <del>ڈائبر</del> کا تعبیجا 'اس سے حنبگ جوا در متاز سروارا ل<sup>ا</sup> فوج ہاری عانازی سے میدان حناک میں مارے گئے۔ اور ان کفار کے سوا حوای ان لائے باتی تمام سرکش لوگ جو سیا میون کا کا م دے سکتے تھے تیا ہ کر دھیے ۔ سکتے تبت خانون کی حبکہ سسا جدوموا بد قائم ہین اسٹا بنصب ہو سکتے۔ خطبہ پڑے سے جا ئن ۔ اذا نون کی *آ دا ز*ملبند ہے۔ سرطر<sup>ف</sup> تو حید کی صدا میوامین گوننج رسمی سبت۔ **سرگرمی سے اپنے واکف**س دنیں ا داکرینے مین مشنول مین ک ہرزمار تحب اوتات میں اور کی جاتی ہے ً سرصبح وشام مکبیر کا نعمہ سُنا جا تا ہے۔ ا ورخدای حمدوثنا کا زمزمه ایل سلام مین جوش وخروش بیداکرد با س<sup>ست</sup><sup>»</sup> ین خط لکھ کے محمد میں تاہم نے تجا ج کے در مار میں روا نذکیا۔ اور دوا ب اسیری انے کے اسی جگر بھٹرا - ہا- اس زامائہ قیام مین اس نے نیرون کے سمانی سروا کی بنها بهت عریت کی- مس سکو حمراتب مین بزاقی دی- ۱ وربنیا نه بن حنطله کومع ایک مترحم ادراً س کے حیند سم قوم رہم قبیلہ شما عون سے منبلع بتیلے کی طرف روا مذکبا ص کی حکومت و آمری طرف ملے انتہا یا کے بیٹے موکا کے قبطئہ اقتدا رمین تھی آ بَنْ نَهُ رَبِينَ مِن بِونْحِتِهِ بِي السِّاسخة مِمارُكما كَه نوراً مُوكا مع اللَّهِ عَا مَا ان كَ میں مفرزاد رعا کی **مرتب**ر کھا کرون کے گرفتار ہوگیا۔ <del>تبا</del>ینران لوگون کو گرفت ا رسے والیں آیا اورسب کونوعم شیرعرب محمد مین قاسم سے سامنے لاکے کھم ا ردیا- بوکاکی میکسیان صورت ا درکشرلیا نه آوا ب نے محددین قاسم کے حمرارحم ول پراسیاانر کمیا کراسے ترین آگیا- ادر اس حدیث نبوی کا نقشہ اُ س<sup>کل</sup>ی آنکھو<sup>ن</sup> ہے سامنے عبرے لگا کوم اکرنواعزیزتوم ول<sup>ی</sup> اُس نے نوراً موکا کو اپنے س<sup>اخ</sup> رسی پر پمتجھنے کی احیازت وی -امک لا کعدورہم لطورا نعام و بیے خلعت، ۔۔۔ متنا زکیا۔ اور مراتب اعز از می مین بهان کک متر تی کی کمراستے ایک سنرخمین مرحمت کیا حس کی جو فی برمور بنا ہوا تھا- اس کے بعد محدمن قاسم نے مولاک خا نرانی مُحاکرون کوخلعت اور آر است و سیراسته کمور ون سے سرفراز کیا

ورعلاقہ سین کی حکومت اپنی طرف سے سوکا کے یا تھ میں دی۔ ۱ ور میان کا کہ -عال پرمہربان ہوا کہ اپنی طرف سے ہرو انہ لکھ دیا کہ علاقہ مَبَیْطہ کی سا ری زمین ے تمام شہر سیدان اور اس سے ماتحت کل اضلاع مبیشہ موکاس سے یضے مین رہائی ۔ اور اُس کے تبدیمی نسلاً بعدنسل ممینیہ اسی کا خاندان اُس ہم نەپ رىپے گا۔ را يگى يىنےكسى كور اناكى عزت دشنے كا يەمپلا ختىرہىے جو لما نوك لی طرف سنے کسی دسیں را جہ کو دیا گیا - براہیں فیاحنی وقدرا فزا کی تھی کہ جحد دب قامِ نے توکا سے دل برکا مل نتے حاصل کر بی جواسی متع عتی کہ سارے سند وستا ( نتح سے زیادہ کا میا ب اور نی*ک نام کرنے و*الی نتیج کتی <sup>ہا ر</sup>فض محمد مین <del>آمام</del> مث نوکاکوابنا بورامنون منت بناسکے اور اُس کی زمان سے عاجزانہ کیجھ مین و**نسر**اً د فا داری ہے کے اپنے وربارسے ر**نعیت کیا۔** 

را حبه و آنبر کوحب معلوم مواکه محمد من قاتم میان مک برُهد آیا اور درسیت اوامری م سندعد کے کنا رہے اُس کی نزائی مین خمیہ زن سیسے تو منا میت ہی برنیشان ہوا۔ اسے مزا دیّل کا سامعید اس سے تبیف سے سکل حیکا تھا۔ نیرون وو گی یا دا درمتعد دقلعہ لمالون سے فرمان بردارین کیے تھے۔ اورسب سے زیادہ ترور اور نیعجب آتركواس باست يرتفاكه اس كيف مأموركروه واليان شهرا درحكا مراضلاع مسكمان الملع مى منين موقع جاتے تھے ملكم أن كے حفظ سے تيلي حال بازى لوهمی تیا ریکھے۔ تاہم ۔ احبہ سے سوا اس سے اور کوئی تربیز بنی کم محرد بن قاہم وروسکنے کا بند ونسبت کرسے۔ انخواس نے ایک حبرار نویج مرتب کی س کی . فعدا دسمبت زیاد ه تبا نی جاتی ہے۔ اور اُس کولائن و مہا درمرد ار و ان سکے ساتھ لما نون سمے مقاسلے کور واندکیا محمدین قاسم میوزود یاستے کرسفے سمے تدام بى كربا تماكه يعظيم الشان نشكره لدحلدكوچ كركما مواكم ميونجارا وردريا سسے مندحدسے اُ ترکیے مالی کے مغربی کنا میسے برعر بی افواج سے ساسنے صعب آر ہوا۔ محد بن فاسم نور آکٹ کئ پر آ مادہ موگیا۔ ووٹون طرف سکے جوا نمرود ن نے جی کول کے واو تھا عت دی المکین خاتمہ میروآ مبری اس کوٹشش کوجی اکا می عسسه مج نامه-

اسلامی

ہوئی ۔عربون نے میدان مبنگ مین الیسا چرت انگیزاستقلال دکھا پاکہ دسچام وطن کوشکست فاش موئی اور شری بے سرو با بی سے عباسے یع یشکست وسے کے محدین قاسم نے اپنی طرف سے قرآ ہرکے در با رمین سفارت ایک سفارت رواندی -ایک لائق و تجربه کارمتوطن شام سلمان بیام سے سکے ورياسيه أنزا-اس سفيرك بمراه لباورترجها ن مولانا اسلامي نام امك ريسي نوسلم بزرگ بھی سکتے۔جو د میل کے سندوشرفاسین تھے۔اور محدین فاسم کے ہا تھ ہر ایما ک لاك تحصه يه سفارت حب و آبرك وربارسين بيوخي توو آ سرك خلاف أميد ا ن لوگو ن نے اس کے سامنے نرسجدہ کیا اور نہ سرچھکایا۔ ان لوگون سے علاما ت تعظیم کا مذظا مبر میونا و آمبر کونهاست ناگوار موا فیصوص تولانا اسلامی کی میریج ا د ا کی سے کہت ہی مُرٹی معلوم ہوئی۔ اِس لیے کہ یہ دیل کے مغرزر وسامین تھے۔ ساری عمر منبد دراج کی رضیت رہیے تھے۔ دلسی اخلاق وعا دات سے وا تعن تھے اور سب پر طرّة بیر که آهران کومهجانهٔ عقامه شا می تحف سے تو دہ کیا کتیا مگرمولا فا اسلامی کی طرف مته جرموا اور کها" تم اواب شامی کیون نه بجالا کے به کیا تم کواس کی محافعت کردی كَيُّ ہِ اللهِ اللهُ الله وقست تاك تواعدا فاعت وآداب كي يا سندي مجهر مر فرف تمعي ليكن اب حب كرمين دین اُسلامقبول کرلیا اور<sup>ن</sup> ینفهٔ اسلام کی <sup>ر</sup>عایا مین <mark>د اخل موحیکا تومحبرسے اسی امید</mark> ر کھنا مرکا رئے گڑھی کا فریجہ سامنے سرخد کا وُن گا اس سیے کہ اسلام میں سیوا خدا کے سی کے سامنے سر تعد کا ناجا ٹر ننین ہے یہ اِس جواب نے و آمر کے و ل پریرا اترکیا- ایک سبے سبی سے تیجے مین م س کی زبان سیے بحلا<sup>دو</sup> افسوس! تم ایکی مخ د رنەقىل *سے سوائتھا رى ا دركوئى منرا نەتھى ئاپس پرمولا فا سىلامى نے ك*ما<sup>د، م</sup>يرنے تتل سے ء پون کا کیے تھی نقصان نہوگا۔ مگران وہ میرے خون کا پورا اُبتقبِ م سین کے اور آپ کوسخت صدم مہو تھے گایا اس کے بعد سفارت کا بیام دیا گیا وَ آمرنے انبے دزیر سی ساکرسے مسئور ہ کیا۔ علا فی عرب نے بھی جوعما ن سسے عبلا ولمن موسے والبرکے وامن میں نبا ہ لی تھی بخر لی را سے زنی کی۔اس تما م عب العقولي

تگرکا نتیچرکچہ نہ میوا- تحدین تماسم کے شراکط قطعاً نا منطور کیے تھئے۔ اواسلامی س

انکاری جواب کے کے والیس رو ان مہوا۔ دریا سے سندھ کے قرمیب اُ کے خیمہ زن ہوگیا۔ فیمہ بن قاسی عبی اُکے بڑے عنے کے دریا۔ اور ا تدابیر مین کھاکہ حجآج کا خط سع دو مزاری کی سوارون کے آگیا۔ اِس خطمین دریا سندھ سے پاراً ترفی کا خط سع دو مزاری کی سوارون کے آگیا۔ اِس خطمین دریا سندھ سے پاراً ترفی کا قطعی ہی دے دیا گیا تھا۔ کیکن محمد بن قاسم نے پاراً ترفی کا تطعی ہی دست دیا گیا تھا۔ کیکن محمد بن قاسم نے باراً ترفی سندہ کے اور سرکھنوں کا ایک کروہ چھیے جو ڈرکے دریا سے اُرتہ جانا کسی طرح مناسب ہی ایک منافیا۔ اور سرکھنوں کا ایک کروہ چھیے جو ڈرکے دریا سے اُرتہ جانا کسی طرح مناسب ہی ایک بنافیا۔

كاتيفية اس غرض کے لیے اُس نے اپنی فوج ملکہا نیے قبیلے کے ایک جرار سردا ر رئٹ میب بن عبدارحین تقفی کو تھوٹریسے سوار ون کیے ساتھ سیر آسان کی طرف وانه کیا۔ محمد بن فقتوب سے آنے کی خبر سُنتے ہی اہل سد وسان گھرا اُسکھے۔ اور سکو دبن قاتشم ا در دَ آمرکی لڑا ائ کا معاطر منوز تقد*یر سے بر*د۔ سے ا درہیم ور **جا سک** ن مین گھا<sup>ا</sup> مگرا تھنین اپنے حق مین بہی منیا سب معلوم ہوا کہ عربون کی اطاعت *ہم*ا رین ملکہ محمد بن تماسم کا بور اسا تقود بن ۔ انھون نے فورا ایک سفارت کے ذریع المحرين تنتب سے کسائنے سراطاعت تجھیکا دیا۔ ادر اما ن طلب کی ۔ تقنی حوافرد نے اُن کوامان دی۔ امل شہر سرجز میہ یا خرا جمشخص کیا۔ حبندعما نکرشسر نطور کفیل او بضے مین کرسیے۔ اور دلیسیوں کواپنی مہربا نی کا البیسا گر دیدہ بنا لیا کہ حبب وہ محدین فَأَسَمُ كَ بِاس والسِ آيا تُواس كے عمراہ ركاب سد دَمَ ن كے چار مزار بإبنانِ ب بود صریحے جو علم اسلام سے نیمے مرف اور کٹنے بر تیار تھے۔ انعین لوگو ن ین سے ایک کومحد بن فاسم لئے شہرسدوسا ن کا حاکم مقررکیا۔ ا دریا طہنا ن وربا ینده سے اُ ترک ی تدملرین کرسے لگا۔ اور سوکالوکشتیا ن فراہم کرسنے راے دا ترکا بٹیا ہے سنگراس یارقلعہ سیف پر آمپوکا اس لیے کہ محدین

عسسه بلاذري-

ے جعنامہ

یرسار املک موکما سے قبیضے مین دے دیا تھا۔لیکن حبب و آسرکومعلوم ہوا کے لیے دیآیا کا بھیا موکاکشتیا ن فراہم کررہا ہے تواُسے تموکا کی مک حرا ہی پر عصد ایا۔ اس سے فور ا برہم موسے علاقد متبیط برائی طرف سے راسل کومقررک و رمو کا کوبراسے نام معزو ل کردیا۔ یہ نیا والی قضتہ کا تا احبر تھا۔ راتسل کو اون مور را لطآ ریک ترا ترف حکم دیاکم محدین قاتم کودریاسے سندم سے شا ترف وسے -اب محدبن قاتم مميرتن بالأرارك كا فكرين شنول تحما الكين اس سي منية سی تدبیرین کرنا تھیں۔ اطراف وجوانب کے قادم ضبوط کرنا تھے جملف الستے روکنا تھے۔ انی رسد کا بورا سند ولسبت کر لدینا تھا۔ اورسب سے زیادہ ترابرا این نکمی کدوآبرسائے آکے بارا ترف سے مزامی ندو اس لیے کہ اسی صورت مین اسے بڑی دقت بیش آنے کا اندلیشہ تھا۔ غوض ان سب اُمور کے کھے کرنے کے لیے اس نے بڑے بڑے بڑے انتظامات کیے۔ شکیمان بن بنہان قریشی کو حکم دیا کہ اپنی نوج سے کے رہا دری وسرگرمی کے ساتھ دلدیہ آلور کے راستے سرحاتے ور چیرسوسو ارم س کے ہمراہ کیے اس خوف سے کہ کہیں الب مذہبر و آسر کا بیٹ آئی اینے باب سے آکے مِل مبارے استیمان کو آد معروان کرف کے اور سے تعقید لفظ ومبلا کے حکم دیا کہ بانسو آ ومی اپنے ممرا ہ سے سے جائے اور اُس را ستے کی تکہا نی ے جدمعر سے اندنشیہ ہے کہ مند وسردار نوج اکھ آکے مقام گنداد اکار ہت می دسے عیراس نے نیرون سے سمآنی سردار کو حکمد یا کہ الینی طرت کی ۵ یہ وا قعات تو اکثر بھے نا مہرین موجود بین گراسل کولاذری فعتہ کا راج دکھت*یا ہے*۔ خا لیاگ تصدّ کچرکاموب ہے جواس زانے میں ساجی لاج کا مطبع معاوم ہو تا ہے۔ ۵ اس رئیسی شا بزرا و ہے کے نام کومور خبین کمین تواتو بی لکھتے بین اورکمیں فی فی قوفی کی معرضانی بیمونی که آخرمین کونی مبه کمیا-لیکین عرب حن امهول سے دیگرز با ون ، نابو*ن کواپنی زبان مین کے جاتے بہی*اڑن کے اعتبارے ہے کہ یہ نام گرنی ہے جوآج تاک سندؤن میں مرفرج سسے - افسوس کہ اس نام کا تیا با وجو دلیرنی نعنین کے اس وقت تاک کوئی ندلگا سیکا۔

مد جاری رہے اور مبابر عربی نشکر کا دسین ہر شمر کا مروری سامان ہا سانی مہو نے جایا اس طرح اً س سنے نوکواک بن علوا ل مکری کومنیڈر ہ سوسیا ہیون پرسرد آرمقر ہ رسے حکم دیا کد مبیٹ سے سروا رموکائ مگرانی کرتا رہے۔ اس کیے کہ کو وہ وہ الماع تبول کر حکیا ہے اور عربی احساقات کا زیر بار ہے مگراس کے طرف سے باکیل م ر داموحانا احتیا ط کے خلاف ہے۔ بھراس نے تبیث کے عصاکرون اور عربین ے حالُون کوسٹاگرہ اور جزیر کا تتبیٹ کی طرف رواہ پھر کمیا تاکہ ویا ن کی حفا فحت کرتے من رنبید در پاسمه اس بارو اقع تھا آورگو سنور محد سن قاسم کا اس بر تبعید سنین ہوا تھا۔ مگروہان کا سروا رموکا جا خرہو کے مسلمان ہوگیا تھا ا ورمحمدین سم نے اس کی حکومت اس کے تیکھنے میں رکھی تھی۔ ان لوگون کومتیل سے محا ذات میں ں نے اس کیے مامورکیا کہا وحرسے غذیم کی نوج نرگزرسکے سکینے بذا وحرسے اوج سے۔ اور نہ او صریعے وہم کا کوئی لشکر او صرفیا سیکے۔ بھرنوجی ترتیب کی طرف توجہ کی لحمد تنصنعب بن عبدالرفمن كونوج طليعه كاسردا رمقرركيا ادر مبايذبن فنظله كو ايك مزآ روار مرا فسركريك ورسيان مين تا كم كيا-

یہ تمام انتظامات کرکے بارا ترف کی نکرکے لگا۔ اس نے جابحا ا دی کھیے اللہ رہے سندھ یا ما ب مقامات کا امتی ن کیا یسکنن اس تجویز مین نا کامی مو لئ۔ دریا کسین بیہ یایا ب 🏿 برئیل بالدھا ملا۔ تب اس نے اُن کشتیون کا میں بتا ناشرنرع کروما جن کوموکا نے اِس سکے لمرسے فراہم کیا تھا لیکین هیسے ہی بیک تیا ن ٹی بنانے کی غوض سے مرتب کی حا<sup>ا</sup> ے دائیری طرف سے راسک اس مارے کنا رسے پر ایموجود موا۔ یا بیون کوهکردید یا که مل نربا ند صف دس به دسی دستواری هی صب کا ناستیه رین تا مرکومیلے ہی اسے تھا۔خہال کیاجا سکتیا تھا کہ عربی نوعمر سردارنوج انسس ری سے بیش اسنے سے سی قدر برنشان و مایوس بردگا۔ مگر سین اس سے اسل کی مزاحمت کی ذرا تھی ہروا نہ کی- ا در اسی مسسر گرمی سسے میل بندا کے میٹ

محدبن قاسم نعاس وقع پرا مک عجید غریب حکمت سندس با بذها ا اس نے دیکھا کہ ویعیٹ سے تیمسی طے کشتیا ن مرابر ہی ہنین کسنے

س نے تما م کشتیدون کواسی بارمنگوالیا۔ ا دراسی ما رود یا کے کنا رسے کنا رہے ملو ل*ا گشتیون کوم تب کریسے* ایک طری قطار فائم کردی - ۱ در اور ان سب کو ایک ے سین خوب مفنوطی سے با ندھ سے انداز کا کرلیا کہ شتیون کی اس صف کا . سرا اگر سٹیا کے اس طرف سے جایا جاسے تو بار کے کنارے سے لگ<sup>ھا</sup> ہے گا اس کاصیحے اندازہ کرکے ملاحون اور فوج کی مدد سے اُس سنے اُس صف کو دریا کے موض کی طرفب طرفعایا۔ کن رہے سے مطنا تھا کہ مہا کوسنے اور مدددی اور تحوط ی بی دیرمئن کشتیون کی تطار ایک عمده ا درمینبیط مکن کی طیح اس پارست اس باريك ما كم موكني --

راس اوراس کے ساتھ اس کارروائی کومنوز حیرت کی نگا ہون سے ر کمیم ہی رہے تھے کہ وی فوجین میرون کا میند برساتی ہوئی میں برنسے گزر نے لگئین۔ معوری دیرسن رانس کی فوج جومزاحمت سے میے اس ارصف با مدھے کھڑی تھی الترون كي بوجهار سيمنتشر وكلي - اورمنوزسندمي سيدسالار ابني در هم بريم فوج ومرتب مذکریے بایا تھ اکٹرسلی ن سپاہی بل کی مسافت کے کرسے بارہ کر سے اور جاتے ہی دشمنوں برادٹ طرے۔ سندھیوں سیے سوا کھا گئے کیے اور کوئی ترس شنبی- اور محمد بن قایم کے سیاسی انبی اس کا میابی براس قدر نازان تھے کہ یار

اُترے اکفون نے دشمنوں کو تھ کا یا ہی سندین ملکہ اُن کومار تے اور کا طبتے مرا برشہ

مسل ن رہل کے

لوگون کو

حَجَم كے كھا مكون كك جلے كئے ۔ ا م امرکا بہدلگانا دستوار ہے کہ محمد بن قاسم نے کس حکبہ دریا سے سندھ بربل بانده کے اپنی نوج بارا آباری فیتوح البلدان کیے مرت اتنا بیرسعلوم موتا سے کہ ص زمین بردہ اس مراہے وہ قصد رکیدی کے راجر آسل کی سرحد مین سے۔ غالبًا یہ دہ حصت زمین مورکا جو علیج تھے اور دریا سے سندھ کے مابین واقع ہے۔ اس ليے كدتياس جا ہتا ہے كداس وقتت كاب محمد بن قاتىم اسى جنوبى حفك سندھ مین تھا اورنیز کھیے کے را جار اسل کو کھی واسرنے بھی علاقہ دیا ہوگا۔اس لیے کہ اس سے اصلی ملک سے ملاہوا ہے۔ زبادہ وضاحت سے ساتھ بون کہ جا سکتا، ارمسل ن سبرسالار حبدر آبا وسنده کے حوالی مین بار آثر ا-

غالباً محدین قاسم صلحت دیکھ کے رات سے وقت دریاست امرا تھا، برائیے اسلانوں کے دوجہ بڑا تھا، برائیے الم ارسانوں کے دوجہ بڑا کے جانے میں الم کا کھائی اس سے مدنے میں الم کا کھائی کھائی کا کھائی کا کھائی کھائی کھائی کے دوئے کہ کھائی کھائی کھائی کے دوئے کہ کھائی کے دوئے کہ کھائی کھا بن قائش بار اُر آیا اور آسل کی فوج کوسخت زک بوگی - آنکه کھلتے ہی جو بنبی خر را حبر نے شنی وہ بیکتی جیسے سُنتے ہی وہ نهایت برسم موا-او نوصے سے اس قدراً زخود استان استان نوراً نوراً استان رفته بوگیا کهلیش مین آکے اس عتم کو فور اٌ قتل کرا والا۔ اس و اقعہ نے دینی رؤسا اور اجبرگی طرف سے اور بدگیان کردیا بجوسرد اران فوج اس وقت تاک وفا داری وجا نبازی کے ساتھ اُس کا ساتھ دو سے رہے تھے اُن کے دل میں کئی خیال لفِيناً سِيدا مؤكِّيا مِوكًا كهرا عبركو تحيورك محمدين فأسم كاسا تقردين صب كي رائد في اور ورلت كىيشى كى تمام سرزمين سنده مدين د صوم كي مو كى تقى-

## نوان بأسب

محدین قاسم دریا ہے سندھ کے سا

اب ع بی فوهبین در یا کے کنارے سے کو چ کرکے شہر سبط برمہونی س نه ببذگو : نوه من اس قدراً راسته وسراسته تحیین که تمام مگور ون کی منتجعون سریا کهرین مزّی ہا متفر الہوئی مقدین - اورسیا سیون کے ول مین خوش شحاعت تھرا موا تھا۔ جمال

قراره یا» | تَنْآسَم نے یہان بہو نیج سے ہرطرت مناسب مقامات برفوصبین مقر کسین - ا پر <sup>ر</sup> م د'یا کہ اسلامی نشکر کا ہ کے گرد خد تعین کھودی عامکین تاکہ اُن خسنر تو ک

دائرے کے اندرتما م سامان رسیاد راسیاب حنگ حفاظت سے رکھا حاسکے اور سلمان باسانی اُس کی مگراشت کرسکین- اسی مقام کومحمد بن قاسم نے اپنا مستقر

قرار دیا به ضور ت سیموانق نوج تھی بهان جھوج دئی۔ ادر اُکٹے کا ارادہ کردیا۔<sup>'</sup> سبه سالار درب بدان سے کوئ کرسے مشرر آور کی طرف حیلا۔ راستے میں

مِنور بين إلى مقام به بهوي عياصي تيور كتيم عقد مرآورادر فتوسك درميان مين أيك

ا جمیل ہتی حس کے کنا رے را ہے وا سرنے روک ٹوک سے ملیے ایک متحف شدہ

نوج مقرر کردکھی تھی جب بیان تاسمحمدین قاسم کے طرحہ آنے کی نبرد آسرکہ ہو مجی فح اُس نے کھیر ویسینے کی کوشش شروع کی جمد دب اُسم نے ادھربار اُنٹر سے انبی کامیا ابا

كا وثره وتحكيج كولكي- ا در مقاملے كا يواسامان كرتا ريا مخمدين قاسم سامان كرسي ريا

عَمَاكُه دَآسَرُكَا مَلِيَا جَيْ سَنَّه الله ما بِ كَيْ حَكِمِ سِي إِيكَ زَمِهِ وَسَلَّى فُوعَ لِي كَ

مقابله نوآ موح د موا-رآور اور قبور کے درمیان میں جو جھیل واقع تھی اس سے کنارے دو لوك

ہے سنگہ کو [نوجون میں مفالمہ ہوا۔ پر تھیل کچیری سمے نا م سے مشہور دھتی۔ محمد من قاسم اس لڑا ٹی

مزامستمنا البین خودنسین گیا ، لکه آس نے اپنی نوج اورانبی قوم سے ایسے جوان مرفزعرب سرو آ فكرية وأنه كروا المدين عنى تقفى كو بهوارك الشارك ساتهر وأنه كروا معيل مع كنارك

عسه جيءُ ومرس

لىدآلىرىنے اپنے على جوا نون كى صعت بندى كى - ا ورسفے سنگھ كى توج پرالسي و دلیر*ی سعے حملہ کیا کوسندھی فوج سے* قدم *اُ کھڑ سکتے۔ سن* میدن کی اس شکست کا زیا بب يرمواكد عين معركه حبنك مين جبكه عرفي بسبانهي بيرطرف مصيلي لرت يحصر ولمني نوج کے سردارشا بزا و اُنجے سنگرے یا تھ سے گھوڑے کی باگ جیو ط کئی گھوڑا الماني كى شدّت مين كيراليدا بدواس بوگها تفاكه بيه سي شا بيراك كلا- تبحثكه س عالدت مین اس کی مینید بر بالکل نرسبنهل سکا اور دهم سے زمین بر آریا۔ نوج نے حب اپنیے سردار کی زین خابی و کمیں توقیقین کرلیا کہ بھیے سنگلم موکۂ کارزار میں مار اگیآ س خیال نے عام طور پرائیسی ما یوسی ہیدا کردی کہ سرطرن سے کو گؤن نے بھیا گنیا تَنْرِيعَ كُرِدِيا عِرْبُونِ مِنْ فُورٌا بُرُهِ كُمْ عُرِيبِ مِيحَ مَنْكُهُ كُو مار دُّا لا جوزمين بِرِكُرا في عبراسريه غايان فتح ماصل كرك والس روانه موا-ادركامياب، وبافرا وحاك محمد تأشم كوفتي كي خوشخرى مسُنا في عِسه

اس شکست نے وَآمرِکے سردارون میں کھیے کھیے کے را پوسا نرضا لات میداکر دیے اسل اسلام ورُاس کے خبرے برے معتمد مل ورما مسلمانون کی اطاعمت پر آمارہ موسکئے۔ حیا سخہ السعة الله اسل جودریا سے سندھ سے اترتے وقت سب سے سیلے محمد میں قاسم کا حزاجم موا عقاراے وائے سے تو ہوئے کے محارین تام کی فایت میں ما فرہوا۔ ا در کڑر مرنا بیون برا فهمار ندامت کرنے لگا محمد رہن <sup>ا</sup>یاسماس سے ہدلیطفٹ و مرممت مشر<u>آیآ</u> وراً بنی دریارسین اس کی طری عزت کی-ا نعالم دارا مسید مفرز و متا کیا به رسال نے عربی نوعمر سردار کی طرف مسے حبب اسپی قدر دو اننی دیکیھی تودل میں مہبت ، ی خوش بهوا- ا ورسیانی سسے و فا دا ری ا ور دمانت داری کا و عد ۵ کریک کینے کسگا در تقدیم ا سے کوئی مقابلہ شین کرسکتا۔ عالی مرتبہ امیرنے اب مجھے اپنے احسانات کا ٥ جه سنكه كامار واللقيناً غلطت - اس كيه كرداس والرسك بعد أس سف برممين آبا مركے قلحد مين مسلمانون سيف حوب مقا ملركيا- ٤ ك ٱرصيح عبى بوتووا سركاكو أي اور بنیا تهان ماراکیا موگا-ای غلطیان جے نامدسین کر حکبر موکنی میں حس کی وحد عرف ا قردهی کدعرب مندی نامون سے بالکل نا کشنا تھے۔ گردید و بنالیا- اورو مده کرتا بون که آمند و اسلامی هکوست کی خدمات منها بیت راست بازی سے بجالا وُن گا- اور مجدسے کوئی احرامیر کی مرفنی کے فلاف نظائم بوگا " محد بن قاسم نے اس عدو بیان برا فلمار سترت کیا- گرجونکه کورت میلیا تو و میلید موکا کود سے جبکا کھالندلی علاقہ راسل کے قبضے سے بکال کے اسے دیدیا گیا۔ لیکن یہ امرحوز کہ نیا سنے الفاسے عہدکے طور پر کیا گیا تھا راسل کو در احبی کیا۔ لانے ناگوا رضیین میوا- ملکہ وہ موکا کے ساتھ مل کے محمد بن قاسم کی خدمات بجالانے پر آما وہ موگیا۔

ان دونون دلیسی افسرون سنے حمرین قاسم کواکے ٹرصنے کی راسے دی۔ سنانون السسنے ان کی را سے کے مطابق فور اکوح کردیا۔ ار راکتے بڑھوسے سزانی نام جبیل سے ایک گا وُن مین نربیش ہوا۔ راسے د آمراس وقت مقام کا جی جات مین تھا۔ اور المرآني اور كانجي جارك ك ورسيان مين اب حرف و وتحفيل على حب كنا رسے وآتير کا بنيا بيخ آسنگه مار اگيا گها- ريهب طبي حجيل تقي اور پار ارز ناسب ومثو اس علوم موِتا عُما - راش لے شرعہ کے محمد من قاسم کی خدمت میں عرض کمان خدا لفتا پردراور پنیدارسرداری عرمین برکت وسے-اس جھیل سے یاراً ترفی کی سخت خرورش بنبق اگرفتگم ہوتومین اس کا میٰد ولسبت کرون ﷺ محمد مِن قاسم نے بھی جیکر لگاسمے باری کی وٹوارلیاں و مکینین - مگرام سے اعبارت ویدی - رائس سین شاره بائي، بي ايك نشي كعين سه فراهم كي حس برعرت تين هي أو في بيني سكتي كا تین سیامیون کواس کشتی برسوارکرا کے الس نے بارغ امارا- اور اُن لوگون کو فہما*ت* لروی کدی سٹ کھرے رمین تا کہ و آمرے لشکر گاہ مین اُن سے اُ ترنے کی خبر نرموها سے اُں بوگوں کواٹا رسے کشتی وائیس لایا اور تین اور آ دمی اُ تا رسے ، الى كليح تين أن أريك أس مفرمبت سالتكرُّس بإربيوني وزاياب اليه مقام با س نوج کو تا مرکیا جان اس تعبیل نے ایاب جھو سے علیج کی سی صورت بید ا

راسل نے سارالشکر آپسانی پارم تارے محدین قاسم سے کھا ا ب مناسب. جے کہ آپ ایک منزل اہ رسفرگرسین- وہان آپ جے بچہ زنام ایک كَا وُن مين مهونين سَكَة جولشَارِكَا ه بنا نه كه ليه نهامية مناسب، مص اور د قط و الأسل مَارَا

نری سے کن رہے واقع ہے۔ وہ مقام آب سے اور واسے لشکرگا ہ سے بالکل اسے محد ب رمیان مین ہے۔اگرآپ سے و ہاں کہو نخ کے ُاس گا وُن پرتبینیڈرلیا تواک کو ا<sup>ا قاسم جم ہو</sup> ّ ایت عمد ہموقع ملے گاکہ رآم کی فوج پر نیز اس کے سامنے سے اور نیڑا س کی سے دونون طرف سے عملہ کرسیوں۔ اور نمایت کا میابی سے اسے فرودگا 🖁 ہوا۔ ب فیفند کلین سی محدین قاسم نے برا سے تسلیم کی اور نور ا دریاسے دو ہاوا ع جے يورمين واسم ضمير زن موا۔

حب مسلمان سرد ارجے توریر قالف ہوئے اور اسے دا سرکونبرمہو کی کہ 🛮 داہرکوفبر مدين تاسم ميان كالبرهو كالدرانشكر اسلام بالكل سربه مهدين است - يه صال المون كدوب ب^س سطے وزیر سی ساکرینے مُسنا تو ہے اخلیتار کہ اکٹا '' انسوس۔ا ب کیمین||جے پر بر ہوسکتا- اس کا وُن کا نام ہے تور ہے لینے نتے کا شہر جو فوج دیان نہوئے ٹئی انابض ہے بے شک کامیاب و تحند موگی اپنے وزیرکی زبان سے یہ الفاظ من سے آمېر مهايت بريم موا- ورغضياك موسكه كينه لكا دستج يور منين عمارس تا هٔ رباط ی مین آیا حبان اس کی ماریان کرین کی <sup>سی</sup> تا هم قرآ سرسند دل پرعبی عربی شامرا نتوحات كا دىيسا رعب ببيرگيا تھاكەلىشكرگا «كو<u>كھىكے ميدان سے اُ</u> كھا رُكے مُرُور کے قلعہمین کے گیا۔ اور اپنے متعلقین اور تمام ساز وسامان کورآ در ہیں کر لیا تاكريخو بي حفاظت كي جاسك-

محمد بن توسم ميرهال ديكه وسرك آشتے مطرحها أ درك في هرمين رمضان مباك الحمد بن قام

ی مہلی تاریخ شہر آور کا محا حرہ کرلدہ- لڑا تی کا سامان ہونے لگا- اورسردما بطرانے راور نجنیقین قائمکروین را سے <del>دا کہ ب</del>نے کم قوت اور رل بارے موئے محصور من الکامحامرہ ل طرح یہ بندین کیا کہ شہر کے کھا گاب منبد کر کے بیٹھ رہا ہو ملہ سرا سر شہرسے نکل کے الركيا-مقا بكركرًا تقعا-ا درعولون كوم ربت كم اطمينيان سيع يتميينه دييًا تحعا- بير محا غره برابر ر وزئات قائمُ ريام ادر ان و مرفع في مين سات لروارُيان عوميُن - مَا وَقَبَّال ستداسى سيسے الخام كى خبر دسے رہائمان اس كيكه مذكور وساتون ميرا نوائي

را حضامير

تعبن تنيمورضين وآتېرکي اوا ئ كامال يون بيان كرشف بين كه و آتېر كو نصقابله | حب خبر ہوئی کہ محمد بن قاشم قرب ہمپونخا تو اس سنے اینا نشکر مرتب کیا۔ اورسا،

کاس ان کیا کرف سے الکا کہ خود سی برصر کے ملقا کبرکزے نے

ا مک برسے تزک واحدَشام سے اس سنے اپنی فوج کوایک دولتمندا نہ ر. بهرگی فوج 

زبر دست اور سبیت ناک صعب اُسکے اُسکے عقبی جنو ایک طوفان لاسنے والی فن کھور

کھٹاکی لمے جھومتے علے استے تھے۔ اور جن کی بیٹے پرجانباز حامیان وطن کے اً مداراسلی کی بجلیان حبکتی حاتی تقین مهاتی تقیون سے بیجھے دس ہزار سلی اور

زر**ہ بیش سوار ون کا** پُراعقا۔ سوار ون کے بعبد نمیں ہزار بیدل ہان شارا<sup>ن</sup> تخت مجھے یوبال بخون کورفعیت کرکے ملک دملت برا بنی جانین فدا کرنے ا<sup>ر</sup>

را د کے تھباڈے تھے نیچے کٹ مرنے کے لیے نکلے تھے ۔ جن کے درمیال زا

کازبر دست اورسب سے بٹراسعنید ہائمتی تھا۔ اس کی میٹھہ سیمرصع عمار تی سٹی کئ

تھی ۔عماری کے درمیان میں خودر؛ سے وآنبرطلیہ ا فروز کھا۔ اور اوصراً وحر دوحور شرا ووبری زادخوا مسین کقین - ان مین سسے ایک کے ہا تھ مین جام سنرا ب

عها- اور دوسري خاصدان سيه موسك عمي - اور برابريان ديبي جاتي تقي سياه راج

کے ہاتھی کو میسے مرسے زبر دست اور مها در کھا کرا ور کترب کار افسر کھیرے موسے

تنصح خھون نے ہے مثل شجاعت سیے مقابلہ کیا۔ اور اسنیے کر دخون سے سیلاب

ر اسے و آہراس حابوس اور اس کھا تھوسے مسلمانون کے مقاطعے کو کلآ افسوس کہ دکھانے اورانیے سپامہون کا دل طمصا نے کے لیے اس سنے السا سامان کیا۔ ا در اس شان سے حیلا کہ صب خیرخوا ہ ولمن کی نظر ٹیر تی تھی اس کی زبان سے ہے اختیار کارات وعاسے فتح وفیروزی کل میائے تھے۔ گراس ک کیا کرتا کوسمت وگرنگون تھی۔ اورجن سیدسصے سا دَسے ، درہے تکلفت جو انون

عده ميرمعصوم عده ج نامر سده ميرمعموم للحدة لملاذرى

ك مقاب كوهبا عماً أن ك لياس كروفراوراس ومنياوى سنان وشوكت كاكوني الردنموسكما عمام وهكياجا شاعماكه حراعيف كى درست ورا زيان سبت مى حابد اس خوشی کے حلوس کو وہ ایڈ و سناک حلوس بنا دین گی جوشا ہی حبار و ن کے ساتھ جلتے جاتے یہ حابوس اتنی وور کا برموگیا کراسلامی لشکر کا و وا نصص دامری فع

عرف نفعف فرسخ يرتض واس وقت را جبر ف إينا لشكر وكا اور حميه زن موكيآ المسلمانون اب الوائي كا وقت قرب الكياء اور كوب كرد فرعفا مكراً ميدو بيم كايرود أس كي المحقوب سامنے تھاجس میں سے طرح طرح کی مختلف صور تکن اسے نظرا رہنی تھیں کمجی | اُتری

ان خاص بخرى نبرت كولما يا- اوركها وركها ومن الط الى برجا ما بون- تبا و زبره كسري السرال

ألت حساب لكايا اور مخرما دب عرض كيا يمهساب مسع توع لبون مي كي فتح لطراً في الخوميون ہے۔ اس کیے کہ زہرہ اُن کے پیچھے اور آپ کے سانے ہے یا اس نوکس اُل کاراے۔

اميد بند صفى هى اور كهمى ما يوسى طور اوثي عقى - اس تاريند**ب وترد و كى حالت مين ا**ست المن سے - اور خوب غور کرسے حساب سگا و کہ ارا ان کا کیا انجام میو گائی میڈٹ نے دیر کا کی نسبت

> لیشین گوئی نے راحبہ کو نہاست پر نیشان کردیا۔ اور غصبہ و پاس سمے عالم مین وہ غور کرر یا تھاکہ نیڈت نے بڑھ سے کہا" نہارا ج تردو خکر من - اس کی تدسر بھی مین کرسکتا ہون۔ حکم دیجیے کہ زسرہ کی ایک مورث شونے کی بنا کی حاسے۔ اور

> سے مهاراج اپنے پیچھے کھوڑے کی زین مین یا نارھ کے میدان مین حا مکین اس طرح زہرہ آپ کی نسینت پر مرد گا۔ اور آپ ہی کی فتح ہو گی ' نیڈرٹ کے اس

بیان سے راحبہ کی میدین زندہ موکیتن- زمرہ کی مورث اس کی زین کے يجهي باندهدوي كئي-اوروه مقابل كونكلا-

ور امل علمنخوم کے حساب نے اُن تما مرارکون کو نعقما ن مہونجا یا جوال

متقديقه سندوستان سے راحبرمبینه سے اس کے معتقد معلوم موسے من ۔ اس کے حسابات جا سے میچے مون یا علط لیکین اگر خلاف واقع موسائے قوان سے

جو ما يوسا مذا ترول مرطبة است اورجو نا اميدي بيدا موجاتي سي أس مسم نتا بح

لقِيني طور بيدانتها سے زيادہ مفيت بخش موتے مہن-

اليقولي كابيان ب كراس وآبريان بهونخ كے عرصے ماك كارا لئی معینی تک دولون مشکر آسنے ساسنے طِرِ۔ بھر سبنے اتنی مدّت تک دھو ۔ مین رکھ کے اور محبلا واوسیے کے البیعے دقت حب کدعرنی سیاسی بالکل میرخ تھے واسرے سکا کے جملے کا حکم دیدیا۔اورسندھی حبابیا زمسلما لون مجھیمرگا ہ اجائے۔ تاہمسلما نون نے صبرولہا دری سے کام لیا اور وابیون کولس یا لرئے رہٰ ای کا ضیملہ نے حق مین کیا۔ الغرض و آبراني سكركم ساته مقابل كوكلا سلمانون في يورى ردائیان ادلیری اورشیاعت سے راے دائیر کی فوجون کور د کا ایک طری تحنت اورخونرنر اط ائی بو گئی۔ شام بوگئی اور تقدیرنے کسی سے حق بین فیصلہ منین کیا۔ روس دن کیرد وادٰن طرف سے جوان مروط ِسصے ۔ نوب جا شا زی سسے لر<u>ٹ س</u>ے ہیگری <sup>س</sup> جوسردکھا کئے۔ اور اُ فتاب کے غروب موسنے ہی والیں آگئے۔ یونمین مرام اعاردن تكصبح سع شام مك دؤنون لشكرون نے نوب جوش وخروش سے أمقًا لله كيا- اورسنًا من برواتب بنل مرام حُداكر ديا-تهضیا بخوین دن کی قیاست خیرصبح نماد دار بو ئی۔ اسح رونون فرمین میں کیا ک لاا تک | اکرکے میدان مین آ میکن کر حب طرح بنبے گا آج ہی لڑا ٹی کا ف تمہرویں سے۔ محد من فاسم نے اپنیے مشکر کی صفین مرتب کیں۔ اُن سے سامنے کھڑسے ہو کے با واز لبندایک برجوش خطبه طرصه- ادرم رسیا بی کرد ل مین ایک جوش جوا نمردی يبداكرديا- ببرتخفس كے رويكن كھرے مو كئے - اور دو كھا مارسے اور مرحات بریتار تھا۔راسے دَاتِیرکا نشکر بھی جانبازی اوسمت آزما نی کے ارادے سے میدان مین آیا۔ ادر سرلشکرنے لڑائی مٹروع ہونے سے پہلے اپنے لفیون کو بیم و رهای نیگا هون کسے دمکیا- هرد ل مین خوف قعا که د<del>یکیفی</del> شام کوکیا مواتاہے اور مست کس کا ساتھ وتبی ہے۔ جئے بین عربون کی طرف سے سبقت ہو ئی۔ جو انبے طولانی ن بھکائے موسئے دشمن کی طرف میں میں ہے۔ عرصہ کا رزار کرم موگیا ا ور ارا انی کی آگ تخطه بالحظه زياده مشتعل بردتي جاتي تحقي محدين قاتلم ي طرن سسم

فاع صنی نے را ہے وہ تبرکی نوج برالسے متواتر جلے کیے کہ سندھیون ر مایسکین نومنین ولیرانه حمله کرتے و و میدان کا رزار اور دستمنون سیف عام بھی مرکتے ے حانے بیسلمانون کو نهاست افسوس ہوا خصوص محدین قام ه دل برطرا صدمه گزرا اس لیے که بیخف عربی نوج کا ایک منها میت ہی جری سبا ہی تو ادرتمام لوگون مین سرد ل غریز تھا۔ الله الى كايدر مك ديكي كي محديث تأسم كيول مين طراج ش بيدا موام سن نے سیا میون کوسمیت دلائی۔ اُن کے دلون میں جوش بیدا کیا۔ اور اُن کو د کھا کے الفر ممالکیا۔ لبرکی اوردشمنون کی فوج بر جا بڑاءع ہی نوعرسیہ سیالار سفے اکسیاز بر دس سلمان نے جوش میں آگے جیا ختیار حملہ کردیا۔ اور لڑا کی کی سٹرت کیا مگ ەجىدىموگئى-محدىن قاسمەنے اپنے بىدوك عملىسے دىتمن سے ان تمام جا بنا زون مٹیا دیا جو ہاتھیوں کے ایک اڑرہے تھے۔ اور جن کی وجہسے کو لی عربی سیا دراحبر كصيائقي مأك نرميبو تخ سكما عهامه یہ لوگ تومرِٹ کیسے مگریا تقیون کی صفین نولا دی وادار ون کی طرح ر**ست 🛚 یا تعیو**ل ہے رو کے کھڑی تقین-ان کا در تھے و برہم کرنا جان باز خمیلہ آور دن سکھ اختیا رہ سرتها لیکین اس کی یه نهاست بن کامیاب تربیری کئی کرنشکر اسلام سے تنشار والی کوئی۔ نے جو تحکار بون سے زراجہ سے روغن لغت برسا کے سگ لگاتے اتھے ہا تھی<sup>وں</sup> پراگ برسا نا مثروع کر دی - ناتھی اس مصیبہت کوکسی کمیجے نہرد اسٹنٹ کرسکے۔ در نها میت بی مبری اس سے خو داینی فوجوں کور وندستے میوسے بچاکے۔ یہ وہ وقت تھاکیمسلمانون کے بعض تملہ آورگرد ہون نے راجہ کے ئیرگاہ تک۔ طبعہ سکے اُس سے حرم کی حیدعور تون کو مکی لیا تھا۔ ان عور تون سیلے کسی اور ما یوسی سے رونا اور حیانا شرق ع کیا-را سے قرائیر کو خیا ل موا کہ س**ر ک**ا شکرلون ا در دسی سپاسیون کی آوازسیے - اُس نے ملندا وازسیے میکار س ارْ معراً وُ میں میان مون' راج کی بیا دارا ن عورتون کے کان میں مید کخ ادر انفون نسنب اختیار شور کرے کہا ماراج بھا یا کے عل کی عور تین ہین اور عراون سے ہاتھ میں گرفتا رسن سی میس سنے راحہ کو طِاطیش آیا۔

فيرت في أس كم ول مين حوش ماراما ورساعتي شاكه أعظما مين توزيزه وو میری زندگی بین کس کی محال ہے *کہ تم کو قبید گرھے "*اتنا کہ ہے 'اس نے ابنا ک<sup>ا تھ</sup> محرمین تخاشم کی طرف ریایا- ۱ وراراد ۵ کی که خود حیا نیا زی سے متع ابارکیسے عور تو ل کو میں سکے نیکھے سے مجھٹرا ہے۔ راجہ کو ٹر صفتہ و کھوسکے اورسیا ہی بھی عربی فوٹ کی مدبن قاسم نے حبب دمکیماکہ راجہ کا ہاتھی سب سے آئتے ہے تو اپنے یا ہمیون سینے کما اب وقت ہے کہم انیا حق ادا کرواورا منیے کما لات رکھ انا ا تنااشارہ کافی تھا۔ یک قومی سیل شخف فورا اس حکم کوسجا لایا۔ اس نے اس خوبی سے روغن نفت کھے ایا بحیکاری ماری کدر اُجرحس عاری براہھیا تھا س مين آگ لگ گئي- (ورشفلي أي تخفي في حدّ ترسف گفيراسي فيليان كويا فقي عَمَّ بأحكروما سكر بإقعى اب فعيلها ل كديبها خو و اپنيجه اختيباً رمين نه تجهارٌ س كي يجهير عمارَ ُعِلْ رامبی تعبی-اور کچید وغن نفت مسربری را کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بتیا ہے، ا**ور شدت سے پیا سائھا۔ تُھ**راکے بھائگا اور یا نی مین تکفس گیا۔ نیلیان سرآس ا**وروہ عورتین سب آشفتہ مزاج موجون سے تھی** ٹیرے کھانے لگے۔ را جہ لیے فیلیان کو حکم دیا کمانھی کو یا نی سنے باس نی کا لیے۔ ، وسور ا بر مین بیخدین سنے اپنی جا راہے داتبر کی زندگی کے ساتھ کو جہ کر دی بھی اکھون سنے راجہ کی بہ خطر نا ک لت وہلیمی تواکثر یا نی مین کھاند ٹرسے-ان سب کی کوسٹش سے برنبرار خرا بی ہاتھی کنارے لایا گیا۔ گراگ کی سوزش سے اس قدر بینیا ب رور یا تھا کہ کسی طرح بالبرية نكلارزيارة بختى كى كمي توويهن دلدل مين ببجيد كمياس مسلمانون نے ماکتی کی برهالت و کھے سے ارتفرکارخ کیا اُن کو آت بیمی وه برمن جور احبر سے ساتھ حبان دینے پر اما د ہ تکھے عباک کھڑ<sup>ے</sup> کی بورش - اسروسنے محکومسلمان ولدل میں منہین انتہا کنون سنے کن رہے ہی ہر ۔۔۔ تیرون کا دونگارا با تھی برمرسا دیا۔ اماب تیرسه وجه مرسط ا- اور و درخمی بوگیامسلم

کی یہ اورش دیکھ سے فیلمان سنے توہر ہاتھی سے با ہرنکا سلنے کی کوششش ک

إعَتَى كُوابِ وْمُ السَّكِينِ كَفِي بِوصَكِي كُنِّي فَيلِيانِ سَمِّعِ انْشَارِ - سَعَ بِيرِ باسْمِ رَبِحالالا

ن رے یر ذر اکٹر کے آئے بڑوھا۔ لیکن اس ازخود فٹکی سے تاعین ہیں مسیا ہی س کے یا وُن سے تنج کیل سکے مرسکنے۔ اس میکنی باعلی نے اوا نی کی طرف ىندىن باكەتىلغە ئى *طرف ئىنج كىيا<sup>يە</sup>* 

ر احبر سنے پانی مسین کل سے لڑائی کا بیر رنگ دیکھا کہ دونوں طرت سے سیابی ٹرستے اطبیقے قفاے سکنے ہیں اور بازار قبل اُسی طبح گڑھ ہے۔ اُ سکے وفادارسیای اور نود اس کے عزیز واقارب سبت سے کٹ سکتے اور بداہر کئتے جلے باتے ہیں - یہ سمان دیکھو کے اُس کے دل ملین غیرت پیدا مو ٹی ۔ رگ همبتت جوش مین آئی-ارگر صیر زخمی تھا مگر دلیری اور شیاعت کی سب خور<sup>ی</sup> مین باتھی ہے۔ سے اتر پٹر ا۔ تلوار تعیینے لی۔ اور عنیم سریا بیا و ۵ حمله آور **موا۔ ا**مبحرکمُ حناً ساشری نشد شدیر تقعاله سلحه نیا برز نذگیون کافیانمه کریسیع ت<u>ص</u>حه ا**ور عرو<sup>ن</sup>** كه سليط أوطنته حباسته تقدم نبرد آزما كأن تحريجوم مين راجركي تلوار خميك

ر اے دآسر نے انتا درہے کی جوانمردی دکھادی۔ اور تبادیاکروہ من ارامے اہر عیش پرست تا جداریمی منین ایک سور ما سیا بی عبی سیم مگراس کوکیا کرتا کر اا مارا کیا-تقدير برسرخلاف بقى- انسوس اللوع آفيا ب شيمے وقت بنارت شرا كھوسے دَ اَسَرِكَا طَا لِعَ دَيْكِيرِ سِيْمَةَ تَنْفَ · اور مِي فَبِرِنهُ فَتَى كُه آج ہِي غِرُوبِ أَنِمَا بِ سَمِي ر سرکنسمت رز ندگی کاتاره تمی غروب مرجاسے گاب کذب المنجمون براللعیا ال نے الے راجہ سے امار عربی محض سے مقابلہ جو کیا۔عرب نے تلوار کا

> ایک البیا بهربور ادرث تا بهوا تا تکه ماراکه تلوارسرسی گرون تک کاشتگئی . ورر اسے دا ہرنے زمین برگرتے ہی اپنی بیاری جان سے ساتھ سندھ کے

سندوراج كانهاته كرديابه

اس وقت دسی دورع بی فوجرن مین ایک نهایت ی سخت لوالی مونی دارگری دارگی که سلانون من سند سندهی نوج کے آخری حملہ کو طربی تجرأت بے مصار د کا اور بیان اپانی میں نک مار کے مٹیایاکہ سندسی قلعہ رآور کی طرف کھا گئے لگے راحہ کے دفادہ جمعیادی کی

عب عج نامہ عسه بلاذرى

مہنون نے جب دیکھاکہ عماری خالی سے تو گھرا کے دوٹرے مگر تھوٹری سی دی مران کوراجه کی لاش نظرائی کیصلحت نه دیکھی کداس خبرکومستہور کر دین ورمذیہ گوار امبواکر احبر کی لاش مُسلمانون کے ہاتھ مٹر جاسے مُاس کی لاش کی تناست خموشی سے المحالے کئے۔ اور یانی کے اندر جھیا دیا اور خود کھا ک کھڑے كى نون كونىرىنە كى كەرا جەت آمىرماراگىا-ئىكى كىلىكروالے كا راجك رسے عصے کو قتیس نام ایک بہا در سروار عرب تابوار کھے کے ان بر تحبیبہ " ان لوگون فے جان کے خوف سے کمام بھارا قتل سرکار سے - داسر مار احا حکا ب بم اور سارا ملک محقاری رعایاہے " تبیش نے بیشن کے ان لُوگُین َ تل نسلُّے یا تھےروکااور دُفھین زنزہ گرفتار کرلیا۔ اتبغا قارْس انتنا بین معیض ف اُن نواسون کو بکرطلائے جورا جہکے او صراُو صربا عتی پیٹھی کھییں۔ اور اُلھین ا کے محدین فاسم کے سامنے کھراکردیا۔ نوعمرسیہ سالارع ب سنے ان سے اجها مال بوها وانون نع جُوابِ دباكهُم نن كست بأنقى برست أيسك یا بیاد و حملہ کوسے ویکھا تھا- بھوارس کے بعد تبلین تندین خرکہ رہ کہا ن گیا ا وركيا بهوا-رین قاسم نیسا ب میدان هنگ کی طرف توجه کی نود کھیا کہ سند فوج کے ان قبل و تا راج میں شنول ہیں۔ اُس کے دل میں ا بیا مواکرکسین البیا نهورا سے دا تیرزیده جوا دران سب کولو طفیمی • احیانک آبلرے - لندام س سنے حیار ون طرف مگرو ۱ و یا دَآئِرِ كَا قَعَلَ الْمِي مُثْنِيهِ هَا لَت مِين ہے۔ نوب ہے کہ تم صل وغارت میں م مواوروہ کا یک حملہ کرسکے تھارا کا متمام کر دے " نیس سے کا ن میں آئی تو و ہ ان بزمنون کو اسے کے محمد بن قاسم کی خد میں حاضر بوا اور عض کمیا ' اُس طمئن رمبن و آمر مار اُگیا؟ اتنا که کے ا ماری سرگز مُنتت فامبری اور نبریمنون کی زُبان سیّے جو کچی معلوم ہوا تھا اکہیّن

در خود ًا ن برمہنون کومیش کردیا <sup>-</sup> کہاہی خو دسی ان سے دریافت فرما سجیے - اِمّ لمانون نے زوریسے نعرہ تنگبیر ملبند کیا حب کی آواز جارون طرف شان او*ر میاطون مین گویخ انگی-*عرب سیدسالارم ن بریمنون کوسمراه سے سے خودسی ولدل متِفام برِ گیا جہان برہمنون نے تنا یا تضاکہ دانسری لاش مدفون ہے۔ لامت ڪلوا ئي گئي-اور صرور ۾ سرڪا ڪ ليا گيا- اورافسوس و **ه نهاميت سي اندو ٻنا ڪ<sup>اري</sup>** میزوقت تمیا حب دہ سران و و نون خواصون کے سامنے بیش کو پوھپاکیا کے متا ویرائے واہری کاسرہے یا کسی اور کا عبیصیب لوکیا ن اسکی ملیتے ہی نون سے آنسوؤ ن سے رومین اور کہا دد ہان۔ را**م ری** داہر عین غوب آنتا ب کے دقت مارا گیا۔ حبعات کا دن تھا۔ اور ماہ مارک رمصنان ترافی پره کی ۱۰ تاریخ تھی۔ (مطابق جون کالمکیم) ابل اسلامین (الماریخ جا ینهایت بی مبارک ون مقاء اور اس فتح نے تمام لوگون مین اسی خوشی سرا ال تاریجاد ردی کراکٹرون کواگرچہ دن بھرے تھکے ماندے تھے را ہتون نے تواب آخرت کے سیے شب زندہ واری مین عباوت الی یتے ہی کرتے صبح کردی مہت تھیج طور بریندین معلوم موسکتا کہ ر اسے واسر مارا کیا یسکین حسب روایت مدائنی به کارنمایان قبیله نبی کلا یا تھوسے کھور ندیر ہوا۔ بلکہ اسی نے اپنی اس کارگزا ہ ان اشفارسے ورایہ سے نخرہے کمتا ہے۔ الخيلٌ تشدويه واسروا لقنا فللمجمدابن القاسم من محمه متعقّرالحذبن غيركم رُ كُورُ ہے نیرے اور محد بن قاسم بن محمد سب گواہ مین كرم حكه وآ۔ ور مین نے سب کو خوش کر دیا۔ مین ابراً سراط<sup>ی</sup> ریا۔ اور عرصہ حناک

مندمه موطا- بیان تک کسیف مِندی وشمنون کے باوشا وہر ملیند کی سیر اُسے مارے اُرا دیا۔ اس طرح کو اُس کے کا ل فاک سے رکاک میں ریکے موسير عصد نرجول عما ورنه تكبير)-ھے۔ سببھا عدا درنہ تلبیہ)۔ منتقدر ربن ابی مانم جواسی عهد سے جنیدر وز بعد کا منحف سے کساہے لرواسرادر اس سے قائل کی کھی ویرین شهر روض ( مجفر وج) میں بنی مہوتی میں ورتنداس اين برس بن فهفه كي تعدور موجود سع جومحد بن قاسم سع ميشة مُرْآن اورستنده مرکی حدر و رسر ماراگیا محا-حب رائه عندآ ترمارا فاح كا أور اجرك عن يرون ادر تعلقين برسخت مىيىت نازل موگئى- يا عرب يىڭى سىنچى سىنگىدا درۇس كى خاص رانى ما ئى (حودر صل میں کئی نمبن تھی اور نبشتہ میں سنے زیر دستی سیاری ونیا کی منت آیا اُٹھا کے اپنی رانی نبالیا تھا) دونو<del>ل کر اح</del>ر**ی باقیما مذہ اورمغرور فوج سے سا**تھ مائے شہر را ورمین نیاہ کی ستونی راجہ کے اعزاد اقارب ا**ور ملک رک**ث کے اعلے اُمراو عدرہ دارجن کے دل مین انھی کک اپنے برفسست ما قائج نمک کاخیا ل ہاتی تھا کسبیدن نے جائے جے سنگہ اور رانی کے وامن مین پنا دلی ﴿ ورآماده مرسطُ که عاسم حو کچه بروحب مک جان باقی ہے ر آور کی شہر بنا ہ پر بدنجہ کے دشمن کا مقابلہ کر بن سکے۔ اس تجویز برسب فے اتفاق كيا ادر سجه سَنگه نوع كي ترتيب و اشظام مين شنول موكيا-شسه پلاذری۔

دسوان ب**اب** 

وابركا بلياج سنكرا ورمحدرين قاسم تح سَنَكَهِ كُوانِي حُراُت وشجاعت بريران ازعما علاده برين است عرب مرد السيطيكم

می علا نی کی مباوری اور کارگذاریون برهی عصروسد تھا۔ باب شم مار سے ما کا عرب اللہ اسے موراس سے کا مین انتقام کا جوش میدام واس نے اپنے جان باز القابلیکا

مص كماه اب توارا و واسب كدمين عبى عرفون يرس مقاسب برنسكاون الراوه كرا ا وسان کی فوج پرایک الساحم که کرون که میرسته نام ادر میری عزت بر لوگرن کوا ہے۔

ٹ رکھننے کاموتع نہ ملے۔ بہا دری دور دلیری کے ر

لوئی نقصدان منین ہے۔اس لیے کہ اس زندگی سے مرت ہی آبھی ہے ' د

اُس کی یہ تقریر تتوفی را سے وا سرکے مدتبہ و کر یہ کاروز برسی سا بوشی توخرخوایی کے جوش مین اوب سے عرض کیا کرد شا سرا و۔ سے إ اس فیا

ل سے تکال ڈوالیے۔ یہ الاوہ بالکل نا مناسب سیسے۔ معارات داخا

مارے حاصے فوج نے فاش شکست کھائی۔سیامی سنتشر ہوئی۔ ا ِ ثَمَنُونَ کی مُلُواسِکی مبیبیت ولون مین مجھے گئی۔ کھلاا میانسن پڑن دم کے سنے اُ

معاسلے کو سکے ۔ انھی تک آپ کا راج مودوست مصبوط ساسے معنبوہ

وررسيامهين اوررعايا سيمسلح مبن مناسب يدسيت كدان سلج كوك اہ ہے گئے ایس مریمن آبا وسے قلعہ میں چلے جامین جوا سے کے باپ

واوون کا قدیم ور نیرینی (را سے داتبریا مکان خاص اس شهرمین کھا)

اور خرارا المان-اد ماميدسف كروس معدمقامل مين

سب آپ کی مدوکرس ستے " اِس سیے دب جب علاقی سنے راسے طلب کی گئی ن سنے بھی اسی راسے سے اتفاق کیا۔

سبق سنگرست بر راست نسیندگی- ا دراسی کے مطابق عمدا، آمد کرنے

اره موگیا- اپنے باپ سے تمام والبنگان دامن اور تحنت و تاج سے مقبروم ت ابرا الدارون كوم راه ك سع ر آور سلي قلع سع نكل اورستمن أما وكي راه لي-مگروآسرکی لاڈی رانی بائی جوزندگی سے سیر پرونچکی تھی اس نے باوجوا را درمین الاحرار کے سنجے سنگر کا ساتھ نہ ویا۔حند سردا ران نوج کوفرا سم کریکے مقابلہ کا مه بنویکے اسا مان کرنے لگی۔ مردا نہ وار رہ خو دہنی نوئے کی ترتیب و درینتلی میں مشنو ل ر منه کا اموئی - قلعهن فوج کا جائزہ لیا تومندرہ ہرارجوان مرد شمار کیے گئے - ا ك مرينے اور رانی سے ساتھ جان دینے کا ارادہ کر لب كرتى اروزوه لوكى عمى قلومين وافيل بوكئے جود آسرے مارے جانے ك بیدان جنگ سے مجائے تھے۔ ان ہوگون نے بھی رانی کا دامن حما ۔ ایسے نازک دقت میں عمنیت جانا- اور مس سکے ہمرا سیون میں سٹا مل مو شکئے۔ اِن کے علاوہ اور سردار اور زمیندار جواطراف مین تھے اور خاص را ني سے جان نثار ون مين تھے و و بھي سے قلعومين و اهل موسکے ہے۔ محد بن قاسم کوحب جربو کی کرسند صیون نے را درمین جمع بو کے مامان *کیا ہے تو اس سے او حرکا رُخ کیا۔ اور خاص ر* آور کی یواز و بیجے جا کے خمیرزن ہوا۔ فلیروالون نے فصیل برسے جیسے ہی م ما فوراً لمبل حبَّك بجانے لكے . سرطرت سے ترسمیان تُفِینکنے لگین اور بل اورمُرِحون مِسے کمانون اورمنجَبیٰقون۔ انے گئے محدین قاسم نے فوراً اپنی فوج کو متب کیا-مردن تجرنحبنيقون بالون اورتبرون -ب*اری سے سے سر*ح ل شنگیاری واکست كك - اورامل قلعمين تشويش بيابوني-جب بهان تک نومت میویخی تورانی بآنی تهبت گفیرانی ادر وری له کهین البیانهٔ بومسلمان مجھے کر تمنار کرسے ہیں عزت کرڈالین-اس

ترودين أسفابي عامسيليون كوحم كيا اوسكها مسنوسي سنكم مين حمور يحالا أيار و تحديق قاسم ف المسلم تحمير لياء فعد الفي منع كيا بيد كريم انبي آزا دى الكلمي السيليون اُنوکھانے والوں کے ما تھ میں دمیں - ماری وات جو کی گئرگری موئی۔ معلت کا اسمیت جا وقت تمام ہوا جا بتا ہے۔ اور اب عبال کے جان بی نے کی بھی کوئ تدبیر سین نظر المیں میں کیے تِن كُارِيان ورون اورتيل حمع كرو ميرا لعن علن كئي سے كرم سب أسني الملكئ-آپ کوملاکے فاک کردین ۔ اوراس و مناسے جل سے اپنے شوہرون کے باس برديج جامين جس كوابني مال غريز مواسب اغتيار سب مكرمن سف توسي اراده الایاست اسب عور آون نے براسے مسیند کی۔ ایک مکان مین جمع مروکین اور بڑی سی جبا بنواسے سب کو در پین -اوروم معرسن حل سے فاک موکسین -رانی کے مرتب ہی تمام شہرمین بلے ولی سیدا سوگھی۔ ارائے والون سے اراور کی حوصلے حمیوٹ کے اور محدین قاسم سنے واوارون کوٹور تا ڑ سنے شہریدایات انفومسلان ز بر دست حمله کر دیا ۱۰ به فراحمت کی کس مین مجرات تھی مسایرِی عربی فویج مشیخ || قلعب<sup>و ب</sup>یانال اندرد اخل م د کی - اورباغیون ا درسرکشو ن مرعموماً تلوار ملبند م وکئی - چه نبرارسیاسی اس موسکتے سے الرتنع موسئے۔ اور سب سے لوگ بروک کانشا مرباسے مومناسسے رحصت سیے گئے ر اجهك باقى متعلقىن وطازمىن سع اسنيے جور و كون كي مسلمانون سمے ماتھ ميں يہ موك و تيديون كاشماركما كياتول تيس نرارزن ومروشمار سوسك وال والمسباب خزانه اور الملح مین سے با وجود کی مبت کی سفے سنگران سے سمرا ہ سے گیا تھا اس مج بحى سب كيرسى نون كوا تقد لكا- قيدلون مين فاص شاسى فاندان كى بعى الركيمي - يدر اسب والهري مهن كي بيلي تقي - ا درعبيب وغربيب حسن وجال تمام العنيست كالمانخوان تعداورسب اونديان معرا عرب سرد الركعت بن محارق كي حراست مين مجرّ جركم با روانه کی گئیں جب یہ سامان تی جے پاس بیونیا تو وہ خداکے ٩ جو شخص لس فتع ك مند جلع كي س الفنميت اور شرو وفتع كي المس كا نام وجح نام

ين أدبي لكهاكيا مكرميد معموم أس كانا م ميس تباست مين-

مرت کا شکریہ ا داکھا۔اورچعنرت رب الغرت کی مرح و فنا کرنے لگا۔ اس ۔ اصل سِوْكُنين - بِعِرُاس ف حاسع كوفر مين سلما نون كوجيع كيا- اور ايك ر بن خطبیہ کے ذریعے سے اسلام کی اس زمروست اور یا د کا رفتے کا مزرہ عام الم الون كومتايا - اورسب محم<sup>و</sup> ل مين حباد كاشوق ميداكر ديا-تجآج نے انبے مستقرمین حوب فوٹ یا ان منا لینے کے بعدر احبر کا سٹنا [ حتر ﴿ بِيرَ هِي سَنِده - سِير وانهُ كَيا كُمّا ) مال ودولت لوندًا إن ورتما م قيدي كليمًا وليرك وبالكاوليدك وربارمين روانه كيد وتيدسف حجآج كاخط برهسك العدجل سياندكي مين بهونجا الممدوثناكي محدبن قاسم كي حسن تدبيراً دراس كي دليري وشجاعت كي تعرلف كي-سرداران سندعه کی لوکلیون مین سے تعیض بیچ ڈوالی کئین اور تعیض لیکوا**تعام د** اکرام کے مغزرین دربار کو مرحمت مہومکین سب کے بس دیب و آتی ۔ کی نظر ا رائی کا ادامیری محالجی پرٹیری تواس کے حسن وجال کو دیکیرے ارزو درفتہ بوگیا۔ جیرت كر ساته السيم أس نے دانتون كے نيج انتكى دبالى- عبد المدبن عباس نے خواش كى وید کا برا کا کدرہ لرک کون ومیری جاسے ۔ اُن کی ورخواسست پر ضلیف کو کی رسنے کو اسے ابن اخی مین اس اط کی سیے حسن کا مناست ہی قدر دان مہون- اور اس براس قدر فرنفیتہ ہون *ککسی طبح اسیے سے حُدا کرنا من*ین چاہتیا تھا۔ ادر اسے مین نے لینے واستط فيضعوص كياتها تانم مين تم كومهت غ نير رخعتما ميون يهى مهترسي كم تم لسن اسنیے ساتھ سے جا وار رہاتھ اسے بجون کی مان سنیے " یہ اقرار کرے عمد بعد من عباس اس او کی کوانیے ہمراہ لے گئے۔ مدت تک وہ اُس کے یا س رہی گارات الطن مص كوالي اولا دمنيين مو ائي-جائ نے فرد و منت شنے کے اجد محدین فاسم کوایک فیط لکھا۔ یہ ضط ، سردار عرب کو اُس وقت ملاحب که وه غیرز آ درکوفتح کویم کا خط - (اُس کی فصیل کے اندر فروکش تھا۔ اور انتہا یا ت ملکی کوخوب شاسعگی سے رست كرديكا تما- اس خطيين حسب ويل مضامين كصي:-عدلاج لأمه

 سے ابن ہم- تحقاراً روح افزا خط ملا۔ اسے بڑمد کے مین ہے انتہا پردر و محفوظ موا-تمام دا تعات تم نے تمایت می نصیح اور بیاری عبارت ن الصير مبن مجيم معلوم مواكر جن منوالط دا عنول برتم عمل كرس موده بالل رع کے موافق ہیں - عُلا وہ برین مُسنتا ہون کہ تم نے سبب لوگون کو ک جھوٹے اور کیا طرسے مکسان امان دمدی-اوردومبنت و تمن مین کو لگ المياز منين كيا- المدحل سنام فرماما سبع فاقتار مجسيث لقفنمو يم في خور تِما لي كا حكم محكم سع يمعين الان دسني كي الى قدر در ياولي الماده نه رمنا چاہیے۔ اگر تم پورمنین امان دہتے رمبوسکے تو پیکارر وائی وگ جائے گی صب سے وسردار انبا کے تم جیسے گئے ہو۔ آیندہ سوا ان کے جو مرتب عزت کے لوگ مین کسی دخمن کو منیا و سر دینا۔ یہ ایک مناسب تجریز ہے ا در اگرتم نے انسیا منکیا تو تھا رہے ہے انتہار تم کولوگ تھارے صنعف اور **تھا** تا ٹوک*ت کم ہوجانے برخحول کرین گئے۔ والسلا* کم۔ اس خطرسے ظاہر مہوتا ہے کہ محد مین قاسم اپنی پالسی ا عکرانی بین تجارج سے بالکل ضالات تھا-اور کو حجا تجے نے اس وقدت السي كاسبق ديا مكرفتوهات سينده وسك باقي ما مذه هالات، ويم صف سع عما سن علوم توحا ۔۔ کاکم محمد بن قاسم نے اپنی بالسی مستے دفت مک مہین برلی۔ ومهيشه وسياسي رحمدل رما جسياكه انبدا سيسحقا-اورم س نفيسي عرفع ركيبني اب كوظا لم منين ثابت مروف ويا-تعفن او کون کے د آبرسے مارے جلنے سے بور کا حال فامل ن برونو ت دریا فت کریمے جوسلمان مو کئے تھے یون بیا ن کیاسے کر حبب و آسرار لُيا تُداس كم يبغي بيني منظر في قائد مرتمين آبا ديين جاك بنا ه لي- إطائي كي تباریان کرنے رکا ۔ ورکل کیطرف وجوا نب بین خطوط بھیج سے تمام ملک مین وش بيد كرويا ورمبر صكر سيم ما د مانكي - اس كاايك بعالي تولي را ساخ در كا

دوسرامثيا قلعدار درمين تصاأس كالمجيتهجا ومجح فلعه بتووهرسنيا كابطياتها قلعهاته

ين موج دتھا- اس کاجي زا ونجائي د مُولَ جوخيدر کا بنيا تھا برتھيا ا درقيقال َ عما- إن سب كواس ف والرك مارسه جاف اورسنانا فواله المسك برا النف كي اطلاع دي- اورسب سي مشوره كياكداب مم لوكون كوكراكا درواني كر اجا ہیں۔ یہ معاملات لکھ کے اپنے اڑائی پر تلے موٹے مبا در دن کے ساتھ مربابا مين بينيك جواب كا انتظار كرف لكا-محدین قاسم نے برحرشی اور آور سے کل کے بریمن آبادی طرف کوج استصمين مهرورا وروم بيله فكم ووفلعه كميت تصحب مين تقريباً سُ ہا ہیون کی جعیت اس کارا ستر او کنے کے لیے موجود کھی۔ ال قلعول رقسه کیے بغیر مرہمن آبا و تک بہوئی وسٹوار تھا۔ اس نے بلا تامل طرعہ کے ا حه كا محاصرً لها-مكر قلعه والون نع بهي نوب استقلال سنة مقا بله كيا-بدسالار برابرد ومسنية ك فلعدكو كميرس يراريا جب راا أل سے اس عمی زیاوہ طول کمپنچا تو اُس نے رآورکے محاصرے کی طرح سیان بھی حکم دیدما منوج سکے دوجھے بیوجا مین - ایک حصد دن کولڑے اور ایک رات کو۔ کام اوائی رات دن برابرجاری رہے۔عرب سیاسیون نے روغن لفت اس قدر بچکاریان مارین اوراتنے تبھر برسا دیے کہ مخالف فوج میں تہت لم لوگ زندہ رہے ہو سکنے۔ باتی سب ندر اصل موسئے۔ قلعہ کی دلوار میں ھاسی <del>س</del>ے لوں کے گرادی گئیں۔ اور آخر حملہ کرسے نبعنہ کر لیا گیا۔ سیان بھی سبت کیا گ اور لونڈی غلام سلمانو ل کے ماتھ آئے یہن میں سے حسّ فو ر مادر ورمترورسے فتح موجانے کی در قلعہ وملیلا کے لوگو ن کو ہوئی آد بكولفين موكياكه سم مين مقالبك ي تاب تهين لكين تابم حاست طن رائے کا امین جان دینیے ہر آمادہ موسکتے۔ خوب مفعبہ طی سے قلعہ بندی کی گئی۔ اور ساان كيا العليرواني سرويك بورى طرح مقابلي تم قابل بناليا- شرك سود أكروك بررنگ دیکھا توسب و تلبیلا چیوٹر چیوٹر سے بلا وسند سی طرف کھا گئے۔ قلحہ کی درستی مورسی تھی کہ محد بن قاسم اس کے نیچے کہ ہی میونیا۔ اور

مفكم سيمسلمان جوان مردون في فوراً محا مروكرلها- بحاراً وعمرمروارع منیہ مک اے بھی گھیرے طرار ہا محصد رین جب زیادہ مصی مو نئے ندکسی خارجی کمک کی امیدرسی ا ورنه بجنے کی کوئی تدبیرین طری تو اوت کے کیرے رکفن) بہن کیے : وشبولگاکے انبے بدن معطر کیے۔ ا تدمیری اور فتح-رات تھی سنا ہے میں موقع یا کے اہل وہیال کو تھیا کے اس قلع میں تھیجدیا . حو ۔ ٹیل سکے محا ذی واقع تھا۔ اورخو و بنوک ندی سکے وصارے پریسر کے مار نکل المانون مین سے کسی کواس کی جرز موئی جب صبح کو ماریکی کا دامن ماک مبوا ۱ ورر دشنی کی مشعاعین نمود ارمو بئین اُس وقعت محمدین قاسم کوخر بیونی ک وَتَثَمَّن نَكُلْ كِيُواكُ سَيِّكَ مُن سِنْ ابني فوج سِير حب رسباسي أن عُسِي قعاً قب مَيْنِ انها مؤدر بن كا لیے چنون نے مفرورین میں سے حیٰد لوگون کوعین اس وقت حب کہ وہ نیری سے القاقب اور بار مبور ب تحصر باليا اور فوراً لعمد نهناك اجل كيا- جوياراً تركيف كل حاصل التعلق تھے ان مین سے کی تو تھاک سے مزر ومستان جا مہوسٹھے۔ کی رآمل کے ملک میں گئے کچرد احد رکور آج کی سرحد میں جاکے نیا ہ کڑیں مو گئے۔ رہور آج رہے أتبرك جيا كإبليا تعار اور علاقه سير برحكم ان كقار الغرض محمد بن قاسم مع ا علم وفالي المحمد بي تكلف اس برقبضه كبا-محدمن قاستطعتر وتلبيكه ميضضه كرك ميدين خيهزن موكما- اوراس دقت الوالغنيت ، فتوحات مبين جو كيفسيت بانخر لكى تحقى أس كايا بخوان حصه الك كي<u>ر مح</u> فحفوظ عاق روام دیا بھ رحجآج کوخط لکھاجس مین تہرورا ور وٹلیلہ کی فتو ھات کا مفا لِیا تھیا۔ یہ خط مع ما اعنیمت روا نہ کرکے اس نے مختلف **امسلاع س**ند<del>ی</del>قہ کے خبرسے زمین ارون اورر <sub>ا</sub>حا وُن کے نام اس صنمون -سب کوہرامیت کی جاتی ہے اور تھھا رسے دی میں میں من *ى'قدرِ حلبر حمك*ن مودين اسسلام قبول كرد- ادر اگراس مين عذرسيسے تو اورخلاج كزار موسك ره سكت مو"ال خطوط كا حال حب والبرك وزريسي ساك نے منا تو اسٹے دندمعتراور راز دارساتھی تھیج کے تحمد بن قاسم سے اما ل طلب في محدين قاسم أس كى لياقت ودانالى ست واقعت تما يدور فواست فوراً

غورکرنی چس کے بعرسی تساکرنے اس سے در با رہیں حا فرمہو ۔ جُما يا- اور قدروا ني وعزت كفلعت سي سرفراز موا-تى ساكىنے لاكے دیداد كيان محدین فاسم سے سام راسے واسرسے یہ لواکیا ن میرلی واست مین رکھوا کی لمان الأكبان مين جوجهاز ونيرسرا مذسب سست عراق حالي تحليق تقسین- پروسی مب واحل سندىدىيمانو ذكر أي كني تقيين-انھين مين سنسے كوئي و ويكي سرو كي شنے رُفتار مبوت وقت حجآج کی دیائی دی تھی-۱ور مدد کے لیے امیرو ات کا نام ﴾ کے خلائی کئی' محدین قاسم پیشن کے انتہاہے زیاوہ خوش موااس کے له مي نوكيان اس نومكشي كالسلب علين - او المنين كي وجرست منزمين بنده مین الوانی سنے ایک قیامت بریاکه دی تھی۔محدمین قاتیم نے سی سیکاکا شكرسيا واكريك ان لطكيون كوليا اور عزت سيع عرب كي طرف روانه كرفه م رحم إل وفيا فن جوان مروع ب سفيتي تساكر كي انتما سَسے زياوہ قدر و ليت تدروريش كي حبب أس سم النبي كانجربهو تني تومس مسم استقبال سم البي النبي محوج سم ب خاص انسرکوروا مذکیا اورجب آیا تو پرست تطعت و م اِ قَدَا نيه سامن عِمالِ أسكم هال ريسب سے زياد و حرماني كي سما عهدے برنمتا زکیا۔محدرین قاسم سفے ٹیمان کک ڈاس پر اعثماً دکیا کہ اشیرسپ را زاس بيراً شركارا كردسيه- عالم معاملات مين اس مصر راسے نينے لگا ال دمات نظر انسق ملكت سيل اليه أسه اليامعقد عليه شيرترار دما اور عموماً إلولائيكل ترابيرا ورامني كامياني سك اسباب بطرهاسف مين سميث سیّ سا کرینے تنی معززا داعمّا د کی حبکہ سرقا بو پاکے محمدین تاآسم کی النسبت النسبت أيني فيالات ظامريه ودكاته كماكرتا عما كهنفسف مزاج ل البنجوائين وتوانين هاري سيع مهين الأسيمة عام ممالك مبندمين أس كي

من المناسب والماقت كاسمة ببطه حاسي كالمراب المن بلن من من من وربعه

اب البعد و جمنون و معلوب ارسے بوری سزادے سیبین ہے۔ اس سید اسے عام مایا اور مالکزارون کوخش رکھتے ہیں۔ قدیم دوھ بطرافتہ ہی سید اور گرشتہ فنوالط کے مطابق آب مالگزاری دھول کرتے ہیں۔ کسی نمی امتذا در قم یا جدید کس کا بارا آب سی مخص بر مندین ڈالتے۔ ا در اس کی بابندی خو دہی مندین گارا ہے معدہ دارون اور سردار دن کو جی آب بابندی خو دہی مندین گلبار آب سی محمد بن قاسم کی نسبت فا سر ہوئی مالگا مالی پابندی کے سے بدائی ربان سے محمد بن قاسم کی نسبت فا سر ہوئی۔ حالاً اس کی اشار فقو قدین اور وہم کی ربان سے محمد بن قاسم کی نسبت فا سر ہوئی۔ حالاً اس کا امار فقو قدین اور وہم کے سامندی بر میں آبا دی طرف کوچ کرنے سے بہلے می سے انعام واکرام سے مرفراز کرسے قلائے دیا آبادی کا دائی مقرکیا۔ اور اس سے تمام مضافات جوشر تی صدو دیسے قلد کی منز کی کا دائی مقرکیا۔ اور اس سے تمام مضافات جوشر تی صدو دیسے قلد کی منز کی کا دائی مقرکیا۔ اور اس سے تمام مضافات جوشر تی صدو دیسے قلد کی منز کی کا دائی مقرکیا۔ اور اس سے تمام مضافات جوشر تی صدو دیسے قلد کی منز کی کا دائی میں کیا اور برتی آبادی راہ گی۔

جستمن آباد و بلیا سے مون ایک فرسنگ کے فرائی اور تبال استمال کے محمد بن قاسم اینے گورائی فرسنگ کے محمد بن قاسم اینے گورائی کو آگے بڑھائے جسٹر برہن آبا و این الوائی میں مقابلہ کا معقول انتظام کرکے مقام جنیزکور و انہ موگر اچو علاق کو بات این الموائی کھا اور رامل کی قلم و میں شامل تھا۔ جائے وقت اس نے برہمن آبا و میں الموائی کی فرون میں سے سولہ وی کی خود جائیں ہواں مرون میں سے سولہ وی کی خود بات میں سے جارکو شہر کے جارک اختیار ویا۔ اور ان سب کو بات میں سے موائی موائی است کا اختیار ویا۔ اور ان سب کو بات میں سے جارک میں کے جارک اختیار ویا۔ اور ان سب کو بات میں میں سے جارک میں کے جارک اختیار ویا۔ اور ان سب کو بات میں میں سے جارک کی برا بین کرکے جارکیا۔ برسم ن آبا دیے جا رون کی موائی مواروں کو متعین کیا تھا این میں سے ایک

جَوْتِيرَى وروازُه عُمايعبس مرِ حيار سنُدهي جوان مررِمتعيّن تحصه . ان جوانمروو**ن** 

كانام تبارند دوسرك كاساتيا يتسرك كالمآليا اور جو تحف اب محدس فاسم نے والمداسے فوج آ کے طرعما کی اور برہمن آبا م پیجے بنرجل والی کے کنارسے فروکش موا میمان مہو تھے ہرفاصدامل برہمن آباد کے ماس روانسکیے۔ اور بربایم لواسلام فبول كرس ودلت ونيا وعقلى حاصل كرنا فيا سے توخیر جزیدا واکرنے کا وعدہ کروا ور کے رمبنا طِرسے گا۔ ہان اُن دو با تون میں سے اگر کوئی منہیں م توالے ائی کے لیے تیار معوجا کہ تلوار نہاست ہی عمدہ اور مناصب معملہ کرد ؟ لنے سے بہلے جے سنگرہا جی اتھا۔ اس سے مطیع فرمان ے سکتے تھے۔ غرض اُن کونا کام و بے فیل مُرُ سروارا ن نوج کیاجواب وس والبس ان طرا-يه قلعه حونکه سنده سکے نهايت ہي مضبوط قلعون مين تھا ا درمنر ہم بمتدزما بزتانسخت الوائ كااندنشيه تقا- اس ومبرسي ممدبن قاتتم-اومجدین السی فردگا هستے گردخندی کھیروائی-اور با زار کارزار گرم کر دیا- مہلی جل سلفه صركوارا الى شروع مودئي- ابل قلعدروز النرطري شان وسوكت سے قا ے با ہر بکلتے تھے طبل مبنگ کی اوا زبرابر گونجا کرتی تھی۔ اور حامیان طن ورحمله وروونون طلوع آفماب سعاغ وبسمے دقت مک برمی سرگرالی وجان ہانی سے المتے تھے۔ شام حب دونون طرف سیے مہا در ون کوجد رتی تھی توسے ندھی اپنیے قلعہ کی را ہ کیلتے تھے اورسلکان اپنیے کشکر کا دمین این محامره اوران سیلسل محرکه آرا میون سنے مهرت طول ربن قامم کو قلعهٔ مرسمن آبادی طرف سنے ایک قسم کی مالوسی سی مراو لئى- اور ول بين مناسب بى متفكر تحقاكه كياكريك ممركونى تدبير منين بن بيرُ تى تقى-

149

اس طرف سے دیک ناامبدی بیابی ہولی تھی کہ آخراہ ذی انکھرمین انوار ون سنا المهم ( التوريط على الموفر بيع سنگرا ميوني مسلم الون كيم محاصرت كي ومم سع تعاویان قرد اخل من موسکا - مگرمسلمانون کی رسندان کاراستدروک کے مس سے تَمَوْرِے ناشیلے پر طیا وُ ڈال دیا۔ اوع نی فومین ایک شخنت مق اس دَقتْ كے مبتی اُسفیر حمد من قاسمے اپنے ایک متی علیہ خاوم کے پاس دورا باصبکی وفا داری براسے بورا تھروسا تھا اور کہلاہمی کرئین م ی برانیان بون اس کیے کہ قلعہ و الے م اس طبح سرگری سے را رہے مین - اور المنظرات ا دوری طرف سے بیچے سنگہ نے آکے رسد کار <sub>ا</sub>ستہ منبد کرد یا سے حسب کی وصب<sup>ے</sup> ||موکا کامشو<sup>رہ</sup> ب مین متبلا موگیا بون-تمریهان کے راستون اورموا ملات سے واتعت بود تبا ذُكراسي حالت مين محجے كياكرنا جا سيے" بوكانے نودها خربوك راسے وی کہمیرسے نزویک جونکہ جے سنگہ آپ سے نفی گاہ سے قریب کی ایرا مداست لهذاسوااس کے ادر کوئی مربر رہنین سے کرا ہے، بر مدیکے اس مقالله كرس- اور فورا السكى فوج برهما كروس-موکاکی برداسے محدر بن قاسم فے سیندکی اور اپنی فوج میں سے جنگات استارکی اورمنبرادِكُون كى اكب جاعت على ولرك ح تشكيت مقاسك كوروانه كى المقابل كورى اس نوج مين تن نه بن خطله كلآبي عظيد فعلبي عبارم ابن الوصارم مداني- اور انوج رواز بولي عبدالملك مدائني ك اليس نامورسروارموجود تصف اور دوتخف سرد أرمقسر کیے گئے۔ ایک منبدو اور ایک مسلمان سنبدو تو مو گاعقا ا درمسلمان مردا ع حَبْرَيم بن عمرو الديبي قعا- يدانشكر بورسے سنازوسامان اور قابل خردرت سدك سأ مله كالم كالمكام المالية كوروا فربوا-ہے سنگیر نے حس محرات کے ساتھ اسلامی لشکا کا ہ کے قریب الے صنگرب تھے طیراؤ والا تھا اُس کا تقاضا ہی تھا کہ دبیری دشجاعت سے مقا بلہ کرتا۔ انہے کہا گر مُرْبِنين وه عوبون سے مقابلے مين سميت يارينکا تھا۔ يہي ديم بھتي کروه زبان الكَ شميلاً يَا سے بڑے وعوے کڑا تھا مگرجب تنی ساکر ماب سے وزیر نے کڑا تھا مگرجب تنی ساکر ماب سے وکا توبه خلاف النب وعوسے مے فور ا بهمن ابا وحلا کیا۔ میروب مسلمان

ن آبا دسکے تریب میونچے تو گڑ کا فی نوح موجود بھی لڑا اکی کا ہار آپ یج سے سرپہ ڈوال سے تینیر جل دیا۔ اور نیروب کو اسے محمد بن قاسم پرکامیا نے کا پورا مُوقع مل کیا تھاء ہی فوج کے اسٹے کی خرسنتے ہی بغیراس ، راما*ب مقابلے یعی نوست الی بو معال کھٹرا مب*وا- اس مرتب و ہ محرا سے کے لیے منین گیا ملکہ نیے ہل دعیال کوساتھ لیا اور ممٹ سکے لیے سرزمین سکھ لورخصت کردیا-اور حکبتن عواره ا ور کاما کے ریکستانوں او صحب را وُل کو تطع کرتا ہوا ج تورکے راج میں جامہونی محدولاً فی نے در اصل اس کا اور ا ساقده یا- اس لیے که اس سفر معلیت مین نعی وه اُس کے ہمرا ، تھا- مگرج کور سے آگے جانے کی مُراُت علائی سے نہ ہوئی۔ دہ دہین کھر کیا اور جھے سکیٹ جے بور فیوراور راج منتمیر کے ماک میں بہو کے کے دم لا در احراشمر کے ستق مکے قریب آردموتے ہی اس نے راحبر کوانیے اٹنے کی اطالاع دی۔ اور لکھا " میکن انے واتی ارا وسے سے اور نمایت ہی خلوص ول سے ساتھ آپ کی مرحمت کا اُميدوارسوك اياسون " برخط ديكه كرا ك تشمير في است النه باس اللها ادرریسے افال ق اور نمایت لطف کے ساتھ سش آیا۔ حس مبلے دربارمین سفے سنگرراسے شمیرسے ملائاسی در بارمین راسے چے *شکر گان*ا کیاں کھوٹرسے مع سازو سامان ، اور اس سے ٹیمرا سیون کو دوسونہتی ہو ہے تدرونزلت مرضت کیے۔ اور علاقہ شاکلہ آجو کشمیر کے تلم ومین تھا ہے سنگہ کو بطور حاکیوطا ہا۔ کھرصب و **د** ووبارہ حمارا حیکسمیر سکے در بارمین گیا تو ٹری قدر و منزلت سے ں کا استقبال کیا گیا-اور ایاب حیتهٔ ایاب کرسی اور دیگر پیش قیمیت مرایآ سے تشمیر کے راج کی طرف سے مرحمت کیے گئے۔ اور بڑی عزت اور نہاہت وعوم وها مست أس علاقے كى طرف روا نركيا كيا جواست حاكيمن ملائق سلمان وب جميم بن سامرد ميتولن شآم بحقا خالياً محمد علا في ک ذر بعد سے بتے سنگہ کے مخصوصلین اور معتدین میں شامل ہوا تھا۔علانی سے ے اس شرکی نسبت جر لکنگہم کی راہے ہے کہ اس سے مرا دمقام کلوکہ ہے تو نمک کے لوستان مین واقع سے اور آج کک تشمیر ہی کی سر حدمین ہے۔ الیسک ا

ا تھ چھور دیا گرحمیمن سامہ کے ول نے کسی طرح ہے و فالی ن ر ماگما ہے اسی وقت ہے سنگیہ نے دوسرے دربار کی شرکت -ے لیے اپنی طرف سے اس تھیم کو بھیجا تھا جہ قىشاكلمائ فكورت انبے ماتھ مين لي ليے رضي سنگر في واي - گوشنه عانسیت با با اور اطمینیان سے زند چے سنگیے نے دوسرے عالم کی را ہ لی- اور چو بکہ لا ولدمرا تھا <mark>ا</mark> جے سکتھ کے جے سنگہ کی و مبیت کے مطابق یا عام سرول عزیزی کی وجہ سے | علاقے بسيحة فسفنه تصرف مين الكراو ے فائدان میں رہی۔ حصے کہ بچے نامر کامصنہ ب یرعلاق جمیم سی کے خا زان مین تھا جمیم سفے انسے رما مذمهی مسے را حکمتم فراس کی طری قدر و منزلت کرتا تھا۔ تح سنگہنے ورود تح یور کے بعکہ اپنے عیالی کوئی کو حوارور م فطلکھا اوراً سے اپنے چلے کینے اورغ میب الولمنی افیترار کرسنے کے طلع کرمے أے می تھی كرمین تواب ميان آگيا تم حفي الا مركا یت سے ویون کا سقا ملہ کرو۔ اور آبا ئی مماکسٹ پر ابرا بابرقائمُ ركھو۔ تحصنگر كايہ خط يا كے كوتى مهت دوش بوا -اول توعف في فقود الخبرى برنهاميت بى برلشهان تحفا اس سبے بتيه جل كيا كه وه مارام د جے تورمین موحود ہے۔ دوسرے اس لیے کم با دی النظرمن ماب كي تحنت و تاج كا وبي ما لك موكيا-سبخة سنگر کے جلے جا نے کے نبی بھی دنیدر وزنک بریمرن آ برابراطست رسید مخران لوگون مین اب عجروبرایشا بی کیدم از ارت تعفنون کے ول میں بیخیال بیال مواکراب متفاسلے کی طاقت تنہیں رہی ا

ن طرح اس معیسبت کو سرسے <sup>ا</sup>لالا چاہیے اورزر اعت و تحارت <sub>عبش</sub>را *ريرا ام د د جوسف لگے كوئس* لمانون كى اطاعت قبول كرلىن - تيانچيران <sup>ب</sup>ين<sup>ت</sup> ربرا وروه ابل شمراک دن آکے جو تیری درواز ف لك يو عربون ك سارا ملك فتح كرليا- وآبرمار والأكرا- اورست سنك و ہاتھ میں راج ہیں جوچھوٹر کے جل ویا۔ چھے میںنے بھیے برتیمن آیا و گھرا ٹرا ہے سے ملے کرتھے بنتی ہے۔ محمد من قاسم نے اگر خید ر ذرا ور انسيابي استقلال وكمهايا توقلوه فتح كييه كأاور بمارس ليليا كوئي وحبرنه بوكي كم افي أيكوالان بالف كاستى فأسب كرسكين أوراس قابل توسي فلمن فلمين - آلیس مین ا تفا نی رکے ثمدین فاسم کے خیلے سے بحنیہ کی کو ش مین اگر ما رکھی ڈالیے جامین ٹواٹس مرنے سے ایھا پیر کا کہشرہ ہے عزتی سے ہماری جانین لی جائین کی کواس امرین کم ، لیے کہ اگراٹینے والوان نے عاجز آکے کچھاٹک کھول دیا ڈ کیے ڈری موگی مسلح لوگ توسب ہی جان سے مارے جا مین سکے۔ ہان تا جرون تو کار اوركسانون وفيره كويناه وي جائية كي- متربه سبيم كه اوكون كوصلاح وي حا ین سند افرار نامبر مصیف سم می فاهد کا کیدا گاب کھول دیں۔ اس لیے کہ مورت میں محد بن قاسم مهاری ها نون کی حفاظت کرسے گا۔ دور اگر بم سس ورستی و اطاعت اور اس سنے احکام کی یا تبدی کا دعدہ کرلین کے دُو دِم شِند بِارُ حامی دمدوگا ررسیے گان سب سف اس را-یا- اور اسی روز تحدین فاسم کے یاس فاصار بھیج کے اپنیے تورو تھول کو نے برولنے اور اپنی حانون کے کیے امان عاص مین کرے کما اُس ون مجروتیری دروازے سے اللے كونكين سنَّے آپ كواس ور دازے برست كام فراج سكے موجود مونا جا ہيے۔ گر ب مم آپ سے قرب مہو کنین سکے اور جیسے ہی عرب لوگ ہم برحمله آو

ے مون کے اور قلعہ کاور واز ہ کھا چھور کے قل ، مع اپنی توج کے تما قب کرتے موکے قلوم فرزامل الاست لوكون اورتجرم كارور بارواريك الهل شهك وطب اگرا ب ایم است فتح کرلیا تو پیرسی کومرتا بی کی حُرا ت ن کی یہ ور عواست منطور مونی جا ہے جو بین قائم کے ان سے انکا رسندن کیا اور اُن کوموا میرہ بھی لکھے دیا۔ مگرا م کوول میں سیا وْلِل وْرِلْعِدُ فَتِيَّ احْتِيارَ لُرِهِ فِي مِينَ مَا مِلْ كِمَّاءُ أَسِ. فِيهِ ان لُوكُون سيَّه كما انجي سم اس کارروا فی سے میے کوئی ون منسن مقررکیتے۔ وراغورکرنے کے محد م مطلع کرین سکے - اور اُسی رانعت جار امعا بدہ مکمل میو گا۔ بیر کہ کے اُس – مِلَ مَهُ مِن منا مِلْهُ مِن مَعْلِمُ كِيامَا وبدومان مسيحةُ **مُنْكُو اما** نوعمرا وشریفیالنشس محمدین تآسمراسی ترد دمین تھا کہ مجاج کے یاست اً س کے نسط کا بیواب اُکیا پرس کی روستے خجائے سنے حکم دیا تھاکہ سے شکٹ اُن احکومیا کہ الوگون ستصره المذريو اورجو جهداين طرف ستصكره اس كي يوري يامندي كزيا- بير الدرخوايت عكم إله تميم محدين قاسم في فوري اكب دن ابني طرف مسيد مقرر كرك أن المول ككاجاً لوگۈن كۆا گا د كويار درمليند كرد د لوگ قلعه سے نتلے - أنّا فاناً ليسب ورعها كُ ك فلص بين مورسيم اور بها كاك كلها حيور سكة - الل عرس تعاقب مِيسِنُ تَلْعِيسِهِ اللَّهِ رواهِلْ مِوسَكِنُهُ - وم عَمرِين سارا اسلامي لشكر تلعبِيِّ تخصاع بي سياسي امدر داخل بوستے ہي قلور شے برجون اور صيل برجره صب نفئیل پرسرهپار **ارات عربی لشکرتمپیل کیا ت**وع**رب سیاسی ش**هرگی م طرت برسطة - اتجهي كاك الل قالمعه كواس وا قعم كي خبر مذعني كه يكا كام لما وا ئيارون طرن ست يكزيان بوكرزورست نعردُ العداكبرلمندكيا- إردم سلح لوكؤن برببرطرف تلوار للبندكردي قلعهت لوك عموماً كفرتكيور تحيوت شرق کھا فاک کی ظرف حلے اور تمام کسن جی فوج کے لوگ بنا یت جی

ے بکل نکل سے بھا گفت لگے ا در شہر سے کل ز الغرض إس طركقي سع بريمن آبا ومحمدين قاسم كے ناتھ بيستے ہوآ کنے تاکیدی حکم وسے دیا کہ سوام ن لوگون سلمے جوافی نے ہر شیار بلے کو ہتھیا رہ طکا بین اور کوئی قتل مذکیا جا سے عراو ان سنے ب تربیب اکثران بوگون کوگرفت ارکرلیا جواران کریرا ما و ه موست ا ورحن کی طرف سے اظہار حنباک موا-عرف وہی مندین اُن کے ساتھواُ ن کا مال د ، سلحہ ون کے ملازمین اور بال کیے سب گرفتار کر لیے گئے تھور<sup>ی</sup> سی ویرمین قیدر ایون کاکرد و محدرین فاسم کے إنوراً يحور وياكيا-اوراً سع اجازت دي كني كراسي كرسيق عندر كهد-يمن آيا د بي مين را - مع والبركي راني للرفري عني - بير اني وال . نولىش ئىيونىي- اورگاس) سىسىسى ز و مانے کین عراوان سے شہر کا محاصر ہ کہا تو أس نع ل مين كما مين اپنيے اعزا و اقرماً كوكسونكر تھيوٹر و ان - حباين تاب بوگامپین ربون گی- اور دیشمنون کومنل کشریمنے اسنیے کھرمار کی دھیا رون کی- تا ن اگرعرمب تحییاب دوسکے توکسی ا ورطرف حیلی حیا وُن نَے اینے مال وردنت کونکالا۔ نعز اسے سکے در واز یا میون بیدر و میلینسیم کرسے ایک چھوٹی سی فورج «رتتب کی ا ور یان کرسکے فوج والون میں خرات وحوش کا ماو د مبارا کیا · نے شرکے ایک کھائک کی حراست اسی کے سیا ہیون ہ ے۔ آخرمین رانی نے اراوہ کرلمائھا براگراب قلعه بریسلمانون کا قبیعنیه پوجا سیرگا نومین ایب حتیا بنو اسیے نیے بال بچوان ممیست ستی موحاؤں گی۔ وہ یہ ارا وہ کیے موسے معلی تھی لهٔ نا کهان فلعه پیسلها نون کا تبضه مِوکّها - عربی سروار فور رُّ و آسپر-

لَ رَا نهو سَخِهِ -اور دِو ملا اُست گرفتا رک لیا۔ بن میں لا ڈی عبی عتی۔ انی لا قری اپنی دوسٹبیون اور دائیر کی دیگرر اینون سے ساتھ فا عنى جونمام قبيديون سي ساتهواس عجبع مين موجود سے يواس ی عراف کی حائے اور ہون سے نقاب وجا در مار کھی جا ه جبرون برنقا بین دال دی *گئین. و اور اما* د ہون میں سے یا نخوا ن مصبی کم کھرہ کہا گیا۔ کہا جا تاہیے لِون کاشا رحومیت المال سے لیے علیٰ و ریکھے گئے مبیر ' کھا۔ان کے علاوہ باقی ما مذہ قبیدی امل فوج مربقتیم کردیے کھے سے مود اگرون اورعام لوگون کومنیا ه دی گئی- ان مدین مسلے جو لوگر فاطی سیسے ا ووَرَاسِي كَنَّهُ يَعْطُ بِن رَحِقيقات وه بهي حيورٌ وسي كَنْيُ لن كار لبار محمدین قاسم آن لوگون کی طرف متوهبر مبوا چومسیاسی تھے۔ اور تے ہوئے کرفتا اسکیے گئے تھے۔ اس نے عکم دیا کہ وہ سُب لوگ قتل کردا عِامِين حِنا نجِراس طرح چه مېرار آدمی ته شغ م<u>روک</u>چن مین مجیموا مف بعی کر د سیم لیکن کثرراویون کا به بیان سبے که قبیدیون مین انب*دا گرد آبرکا کو کی عزیز || شا*ی قبید**و** ا تھا جا لانکہ محدین قاسم کو اُن لوکون سے بانے کی نہا سے ارز وتھی۔ اُس سفر الی نسبت شرکے لوگو ک سنے دریا لنت کرایا کہ را سے واسرکا کوئی غریز مہا ن ہے نیکون ایک دوسری اب بھی گیریتیہ مزحیلا۔ وہ اپنی اس ناکا می ہر مایوس مروحیلا تھاکہ فتے کے ر در تقریباً ایک نزار سریمن حجون نے سرا درو اڑھی موجیس مُن رواسکے جا اُ ابرد كاصْغا باكرد بأقفاء أس كے سامنے لأ كے بيش كيے كئے۔ سبہ سالانہ عرب کوان لوگون کی وضع پر منهام<u>ث ہی حرت تھی آ</u>ہ م بلازرى أفحد بزار لكمقا ب-

ى دو مها در تمركون لوگ مو ؟ اور ميرو فعم تم سفه كيون نبا في سبع . كميا تحكين كسي أ ہان مبسمتی سنے ہم کوز مُرہ جُرْرُ ومسك نقرروها مين يس سي فيال سيسيم سني كروى كفنيان ہے تو ہا افرض ہے کہ آپ کی فرمان بر داری کرین ۔ نس اسی عُرض سے میں حافز ہوئے وریافت کرتے بئن کہمین کیا حکم دیا حاتا ہے " نے ور اما مل کہا- اور عیرسم کا کا کے کہا مین انبی حیا کُ اورسرگی قسم کھھا کے کہتا ہوں کہ یہ لوگ انتھے اور و فاد ارہایں بین دختین آمان دون گا- مگایس شرط برکهٔ دآتپرسکے تعلقین کو جہان ملین ہر آگ منے ما فرکریں " یہ تفریر س کے وہ لوگ سکتے اور انی لادی کو لاکے خمد اس اوربین اختلاف سیسے کررانی لاقری محمد بن فاسم سکے قسیفیرمین کو کم اً ئی ۔ نیقو بی نےغلیلی سے اس وا قعہ بیفیے وآئبر کی را نی سکے محمد میں " ماسم" ورانی بانی کی طرف منسوب کردیا ہے جود آسری مہن سے بني تقي اور حد آورمين مو تركي تقى تعيقه بي كولفينياً غليط خبر مهيو كي اس ليه كه! في لما نون سکے ماتھ میں طرکئی جدا۔ واسے واسر تی دوس مانوك كوكيونكر ملى اس ما سه مين كوئى فيدار تندين كما كانت ، حرف جح نامهسين لفرآسيكنے : بن- اور بيرود نون بيانات وائيونْ سنصنقل كيّه بين- باتي ديگرمور فيين محملاً مرثث اتناسى بيان كيف بين كرميمن أبادكي فتح كي معرف آسركي را في هي مسلما ذن کے قیصے میں آگئی۔ برتتمن أبا دامك السامقام تماكه اس قلوسك فتحرير لندسم معدكال

144 ے ساتھ محدین قاشم کونظرونسق مملکت مین شغول میونا پڑا۔ اس نے میا<sup>ن</sup> و است کانی انتظام کرلیا تر است الم معادا و ل توسعے مفتوصه شهرا وراس کے کرد ولول النس ملکت دی عام ٔ قاعدہ جاری رکھا حس کومسلما نون سنے اسنی بلادمین سرحبکی از این ایسان ایرکون بین دین اسلام قبول کیا وه غلای جزیر ورواح تمام خِیرون سے مواف کیے گئے۔ جن لوگون کے تبدیل ندرہ کو ندكيا اُن پرچزيرم قرركيا گيا-جزير سحت تين مدارج حقے - يبيلے ورج, والون برنی نفرمه در سم سالاند- دوسرے ورجه والون برم م ورسم- اور س لم درجه والون بربوا ورمم سالا ندمعين كروسي سيخت عكم عام وبد باكراكرو للم قبولِ كرمن اواسے جزيہ سيم تنتنے مبن ليكن وہ لوگھ ا ب سے کرویدہ بین ان کولازی طوربرخراج وجزیداد اکرنا مو ں کشتہا رکا پنتیجہ ہوا کہ بعض لوگ مسلمان میوسکنئے۔ اور بعین اپنے آیا کواحلاد ے دین بر قائم رہنے -اور جزیہ وغیرہ اواکرنا کواراکرلیا لیکین السیابر ٹا ڈکسی مين كيا كياكه اسكى اراضى وها بدا دىن تعبيني كري بون-لديم عام سند وسلطنتون كي طرح سندھ مين تھي بهميون سڪ کي حقوق يت سك بعدمو قوف موسك جاست كه اوربريمون سيحنت النديم بارجو بة آيرُي بي محمد بن قاسم نے ان لوگون کے حال برعی ہرائی کی آل ا ر اس کے وعوون کے مطابق ما سر کا کا عقابرستور باقىركهاكيآ لى سرواري خاص شرط آدن سيمه المحرمين ركلمي أس في حرويه و تني ي تدرافز العالم منون الي منين كى ملكماً ن يرصن مسمركا عشاره اعما وأس في كما تعاماً مین اُن سیمے ہم وطنون سے سامنے اُن کوکرسی پر سیجینے کی عزت دی۔

تام لوگ سوداگ دست كار- زر اعت میشد جزیرا دا كرف كے ساب

۔ اسنے مناسب درجون میں بھسپر کیے گئے۔ سب مالاکے جن مین مغرز سب شامل تصے وس سرار الوی شمار کیے گئے۔ ان لوگون کا شما ک ب الراکے خمدین قاسم نے حکودیا کہ ان میں سے ہرایک کوسر کامری طرف سے بارہ بار ه ورسم عطا كييه ها مئين الساس كيه كما قافعت وتاراج مئيناً ك كي وولت لط ض مں شہروالون کواپنی رحم دلی کا ثبوت وسے کیے وہ اینسلاع ادر دائ دررات والون چرب کے لوگون کی طرف متوجه موام ن سلے جربه و صول کرنے کے لیے اس نے مو د كفين مين سبه ايك شخفش كونتخب كرشمه مقرركرويا ناكه ان كويه يحبي معلوم موحاً یل ن اپنی قوت برکس قدم طمکن مین اور نیزان سے دل مین بیرخیال مہیدا ا ہو کہ وب فائح ہرطرح ان کی حمایث کو تیا رہیں۔ أبريمينون سف محدين قاسم كاالبيها فيآخنا ندطرزعمل ومكيما تواسيصه حاملات ساتعهٰ اُاس کے سامنے لاکے بیش کیے اور تبایا کہ کُرُنٹ شہراج میں اُن کے کیا ہے۔ رِعامیت اور التصے اور اُن کی کسیسی عزت تھی۔ مثبہ کے مخصوص ومغزر لوگون سنے اُن کی عظمتُ اُنگی *تافیزا* آما اوقعت برگواهبی دی- ان گوامبیون شیسے اطمینیان حاصِل کر*سکے ع*ربی سروار۔۔ ا ان برهربانی کی- اُن کے تمام گزنشته مراتب قائم رسکھے-اور احکام عاری کرتے مربمبنون سمے جوحقوق اور جو مرتب بمیشیر سے حیلے استے تکھے مدستوریا قی بن اً ن سے وعد ہ کیا کہ آگر کو ئی شخص تم رئیسی تسم کا ظلم وجوریاریا و ٹی کرسے گا توسلطنا تمهاری حامیت کرے گی- اور تھا رکے حقوق نامٹنے یا مین کے۔ علاوه برین و ه لوگ مغزز عمدون پرممتا زشکیے گئے - اورمحدین قاسمے نے ا لکل اپنی کارر وائی سنے و کھا دیا گراسے بیمنیون پر یور ا اعتما دہے۔اور ان ہے وفا ئی کا بالسکل اندلیشہ منہیں۔ مس سنے برہم نون کواسنیے س پنی زبان سے کہا<sup>دہ</sup> راسے و آسرسے عہدمین مرادگ طیب بڑے مغرزوممتان غهدون سے لیے مخصوص تھے۔ لہذا منہ اورگرد کو نواح کے حالات سے بخوبی واقعت میو. اگرتم کوئی اسبی کارر وائی تبا دُستے حس سے رعایا خوش مو اورر فا ه ماک کی امید بیوتومین عور کریے اس برعمل رآ مدرون کا-تم

میش آؤن گا-ا و محصلطف ومدارات کرسنے اور انوا مروا کرا ملے گائیر کرکھے تمام ملکی انتظامات اس نے انصلین لوگون۔ ه - اور بیرخ میتین <sup>د</sup>ن کوانش ع**ره کے ساتھ وین کہ مرت**ان کی زیار گی اتھ منین تمام موجا بین کی ملکہ مہت رنسلاً بعد نسلِ انتھیں کے فاندان مين ربهن گي-

ي اس نياهنا نز كارر وافئ كايرغمير ذينجيبه حيامل سوا كبريمن حود ولت سلام الان نياه أم ئی طرف سے مسرکا ری عهد ه و ارمقرر کیے گئے تھے اضاباع اور قرب وجوار مین || کارروائون سنے ۔ اور صابحا لوکون سے جا کے بیان کیاکہ یہ تو تم من ملے ہوکہ راسے واس الاستحر-مارا گیا۔ اور مارے مٰدسب کی حوکیہ قرت تھی تمام مبولگی۔ اب کل اضلاع سندھر رعون کی حکومت خوب مضبوطی سے قائر ہے۔ اور اس سرزمین کے ل شہرون میں ہے اور میں کا کون مین- در اصل مجمفتوح اور دلیل مر کئے کم رکھن کن -ا ورسنواسی نے شکرلو تھی رہے یا س تھیجا نہم کو اس کی اطاعت كى رغنبت دلارئين-خوساغيل كرلو كدارٌ مبرع بون كى اطاعت سرتا بی کرستے تو نہ ہمارے ہاس حامگرا ورستی اور نہاز ندگی مسبرکرینے کے فر تعیہ ے ہاتھ میں باتی رستنے ملکہ ہم نے اس وجہ سے اطاعت قبول کر کی کہ ہمارے نسے نیا فن اُ قانون کی تطفت و مربانی سمارے حال برزیارہ ہو۔ اس کا ہے کہ ابھی تاک ہم اپنے گھر بارسے منین کانے گئے بنن - ماری حایدًا دمین اور عزلتین سمارے پاس بہیں۔ کسکین اگر تھاری رائے مین یہ جزبير كابو هجرمنيين أتحفايا حياسكتا توالؤمناسب موقع مهم ميونخاسك بمراورهم ں مٰلک کوچیو کمودین اور سنب وستان سے کسی اور مقافم مین حالب بین ا<sup>ور</sup> بیے جوروم بچون کوئیمی کے چل سکے ویا ن امن واما ن سلے ایا مون اس کیه که ونیا مین جان سے زیاد ه عزمنرکونی چنرمنین-جهال کی موسیکے اسے بچانا جا ہیں۔ گریمارے خیال میں یہ سے کراگر بالغرض ہ

العركية توماري عائدا وتوما تهرسي ما تى رسي كى-اب محمارى ے ہوتا وہم اس بھل کرنے کو حوجہ دہن " سب سنے جزیرا و اکرنا

حاكم! شر

ان با ون کاید از مواکدکل رهایا کی طرف سے لوگ و دمحدین قاسم کے ساسنے مافر ہوسئے۔ اور جزید اواکرسٹے برعموماً رفغا مندی فلا ہرکی ۔ انھولنے دريافت كميا كدَّيم بركس قدر سرقم واجيب الله اكى تكيّ سبت -محد من قياسم سف كوتاد يا كهانس قدرر قم ا داكرنا ببوكي كهم اس مف أن برسمنون كي توحيري وإسسركاري رقوم وهول كرساني ير مامور مبوسط ينطفط اوركها وو وتكويفا رُض سے کہ رہایا اورسلطنت مین ویانت داری سیاکر و-اگر کوئی محفرگوا یا یا ، بیدآ بو تو انصاف سے کام اور مالگزاری وصول کرنے دقت اس امر کا ہمیٹ بحاظ رکھ کرر عایا کوکس **ق**کرر رو میمیراد اکسٹ کی کستہ طاعت ہے۔ <sup>کہ</sup> یر خبردار زمس کی ممبنیت و استطاعت سے زمادہ رقبی ندمعین کردیا اسالیں میں بمیٹ راتجاد و ا**نفاق قائم کھو۔ اس لیے کہ تھی ری ناا** اتفا قی ہے مل*ک ہے* 

طرح طرح کی فتین ناز ل موها مین گی

جوان مردع رب نے اس سے بعدرعایا مین سے ایک الگ ملاکے رِه يا يتنه السمجهايا ُ إس كي تشفي وول مهي ك- اور بيشفقت آميز كلمات زبان مرلايا ٠٠ تم الكُ بُلاِيم البرهال مين خوش رمعيد برفيتان نديمو تم مرساري طرف مستسسي باست كالزام سِرْ خِيْنِ كَا الله لِيهَا عاص كالم مين تم سے نيه اقرار نامه نيتا مون اور زنونيل طلب كرا بون

لبن أناكر وكرجور تم معين كردى كئى سبك اورجوما لكزارى عادليل فسي شخص كردى لئی ہے اس کوبرا برا واکرد باکرد اس کے علاوہ سمبیشہ سلطنت کی طر<del>ت</del>

برمعاملے میں مقاری خرگیری کی حاسے گی۔ اور رحمد لی سی کے احکام حارث ہون سے۔ محف ری جونوائش ہواس کومیرسے سامنے بیان کردو۔ مین سالون

ا وزمنفدها شراورت في جواب وون كاسين ونكره كرّما عبون كهسرتخف كي توابي بوری کیسے اسکی ضا طرحبی کردون گان

محمد بن قاسم کی رحمد می در اصل حیرت کے قابل تھی۔ مذہبی حما دمین میں

مى رحمد لى كالحمورة موا موكاجسي كراس للاملین برا مرکی اجازت وی جاسکتی ہے۔ مگریہ مکسی ، برستی کی احیازت يكبي كزركما وسيتسفع حبوكما توده بثرام ے روک و پاگیا۔ بریمن بجود ہان ۔ ا ودکھی کرسستیٹ ین اب کوئی ذر دیور عا الفیجی ان کی کے خرگیری مذکی آخر محبور موسکے و فيعوض كيافه وسيء انفعات ی ہو ہم کوزندگی نسرکرسنے کے لیے جو کچیملٹا قعا یہا ن سکے مذ ج کی چزمن نیان لا کے حرُّط ) اِری زیزگی مسر میوتی کئی- سرکا ریستسسو واگروان او جمرکیا۔ اُن کی حبا مُرادین انتخبین سکے قبضے میں رکھیں۔ ا در سرتخفس ئے تحروالصاف با منی ہی بڑیسہ کو۔ نے والیے میں کیا کریں۔ اُمید وادمین کہ ه **دیوتاوُن کی یوها کرنے کی ا عبارت ری عباسئے**- اور ے تاکہ ہم اسے سیلے کی طرح ہما دکرین <sup>ہی</sup> محمد میں قاسم کیے دریانت کرنے جینے کی رسمیں بھیں لوگون سے ماتھ سنے اجرا بائی مین- اور در<sup>ما</sup>ل ہے پر اسی خیال سے آمادہ ہوئے کہ ہم میں سے سرتنفض کو اپنے بى يابندى كى ا مارت وى ماسى كى المارالم مندر تباه در اد

بواجامًا سِعد ومُران فراسِت اورسمُ أس اگرانه، ف برورسردارسهین اجا زی دین توهم است مجفرا با دکرین - اور سمارست ویوتاؤن کی برستش ما ری موجاسے پسل سی طرائقے سے ان برتم نون اور یوچار ہون کوبھی اطمینا ن ہوجا سے گا۔ اور سمارے ذریعہ سے انفین<sup>ت</sup> فرا تع معيشدت باته آجامين كي يه آيك البيانا ذك سنكه عماكه محدين قاسم مترد ديوگيا- أسيسطح کمندچیوہ | اجْراَت بنہ بہوئی کہ خوداپنی راسے سے اس امرکا فیصلہ کردیے۔ آخر محبور ہوسے ریاجائے۔ ||اس نے صورت مسئلہ تحاج بن یوسف کوعرا تک میں مکہی۔ ونید سی روز ربعد عَرَا ق سے یہ جواب آگیا "میرے عزیرابن عم محمد مین قاسم کا خط محصے وال مرعنیا مین مند کوب سے آگا ہی ہونی۔ بنظام معلوم ہو البے کربر تمری ایا وسے با شندسے عرفن لزارمېن ك<sup>ۇ</sup>انھائين ويان سئے سندر سے آبا در كھنے اور اسنىپ مارسىب قىرىم ئىي ا خمل درآمدکرسے کی ا جا زت دی جاہیے۔حبب وہ سماری ا طاغت قبول لرهيئه اورخابيفئراسلام كوجزبيردنيا منطوركرت مبن تواب اس تحصل تحسب قا عددان ستكسى المرسلم بالبت بازئيس نهين كي حاسكتي أن كوبم سف یت مین ریا ہے۔ لہذا ال**ک**سی طریقیہ سے سم اُن س*ے جا*ن و ما ل ہج ازی منیں *کیسلتے۔ ایخ*ین اِنسے د**یوتا وُن کی بیستش** کی ا**جازت** وی جائے۔ ارر کوئی مخفل نیے مارسب کی میروی سے مذر و کا جاسے اور مذآ لسی بارے کی مها نعت، کی دیاسے و و خسب طرح حامین اپنے گھرون میں من حَمَاجِ لَا يَهِ وَأَيْهِم رِبِن قَاسَم كُورُس وقت مِلا جيب وه مرقم بن أما وسيم محج وٰ ﴿ الْرَبِيمُ أَرَبُ مَنْرِلَ هِا حَيْلًا مُنَا- بِهِ خَطَّا بِالسِّفِ بِي السِّيمِ اللَّهِ عَنْ مِولُيُ - لِس يني سے مین غرمیب مندور عایا سرطرح سمدر دی ا ورلطف کی ستی تھی لى دعوزت (أس سنے نور آ و مبین قبام كرديا · اور ترتمن آبا وسے شرفا يم فرزين اور مرتم **يون كو** وى - السنة ساسن كوات مكروت دياكة اسنة مندركوجاك شوق سعم با ورق من و من و خطرا را دی اسے رہو۔ اورا بنی ترقی ورفا ہ کی کوسفیش سے بار نا و اس من يركبي براست كي كه وسبتم كوسلمان رعاياسك سا عمد

بل کے بے معصبی سے رہنا جاسے تاکسی قبیم کا مساونہ بردا ہو؟ عِيروه عام رؤساس شهري طرف متوجه بوادا وربيغ في كله جواسكي انتها ورسجے کی سبے لعصبی بر دلالت کرتے مین ان افلاس زد ہ بر مینون سے کیلف النسبت میں کا ىيىش آئة مىنىشە" ن كاخيال ركھو- اسنىية باوا حدا د كى رسمون كى نگەرشت ||مردر . قدیم رواج سے مطابق بریمبنون کوسمبیشه خرات اور العام دستیے رسم الفال اوران بحران لوگون کوجوسرکاری رویسے وهول كرنے يرمامور كھے حكم دلياكه" ديکھو الساعونية ا اس اُمرکاخیا ل رکھوکہ سُرِسا ل سرگا رہی رویسے میں سسے نی سیکم اتیل در معکلے ڈا ارما تبین-سي برسمنون كواس قدررقم دوسس قدركه أن كي صنيت نياسب ہو۔ ىبدا فتتام سال اگراُس رقم مین سے کچہ ہا قی سے سرکا ری خزانے مین و افل کردیا کروی ان لوگون کوس با کی بھی ہداست کی گئی کہ عمارہ وارون اور مغرزین سے لیے بھی لبطور مروحسر ہے سرکاری خزانے میں سے تنخوا ہ مقر کردین۔ ان تمام با تون پر ان نے تمیم بن زیداہنیں اور حکمین عوار کلبی سے کسامنے اظہار کرامندی ، علاوہ اسی زمانے سلنجی مین قاسم نے بریمنون سے لیے کی ابریمنون کا ا ورى مى مقرر كرديا جوكسنده مين مرت ورا زياك عارى ريا کوحق دیا گیا کہ فقیر نکی طمع اپنی تھا لیا ن سے کے لوگون کے دروارِوں اِ وہ ون برجامتین - اورمسکان والون کا فرمش کشا کرغلہ دغیرہ حوکھرا ک وفیق مہو تھالی میں ڈال دین۔ بیر طراقیہ محض اس غرفض سے حیار تی کیا گھر برسمنون مین اگرکونی بالکل ہے دست ویا موتو و دمی ہے معاش ندہ سکے ابل برهمن ابادى طرف سعه ايك اورور نواست محمد من قا اہنے میش ہوئی خبس کی رُ وسیّے ان لوگون سنے خواہش کی تھی کہ اُن کی حکوم كا اختياً رقطعاً المحفين سے ہاتھ مین دیدیا جائے۔عربی سپیسالار کے بیرزق بجی منظورکی- اس سنے اُن کواحالات دیدی کہ ہمیودیوں - عبیسا بیُون ۱ و ا ع ا تِي دشام سك زرتشتيون كي طرح اسني سلب شده ا ختيارات برو هم كرلهن - اس طور براس ك بريم بن با دمين حو داخيتاري انتظام

رُرکیے اس کی باک اعلین لوگون سے ہاتھ میں دمدی ۔ یہ انتظام کرہے اس ن بوگون کوموقوف کرویا جرسیلے انتظا مرحکم انی کی ر وسنسے عمدہ وارسر کاری بقرر کیے گئے تھے اوراس *لوریر ملک گوخ*و د ملک والون سکے تا تھ میں مانس<del>ک</del> س نے دسی سرگرومیون ا ورح کا م کو' را نا' کے خطاب سے ممتا زکیا۔ يرانتطامات كرك محدين فاسم نف وزيرسي ساكرا ورتوكا فساياكوملآ كيساته ادريافت كياكرات عج اورراس والبرك ز ماسنين لويا شجائون كُرْشَةُ مُلُوا الله تَعْمَلُهُ مُلِدِراً مُركِياً جامًا تقاله لولا نرجا لوك كي دوقومين عقبين إمار كابرتاؤ- الورايك ستمه بيه دونون حبكلي اوروشي قومين تحيين واكدزني اور توطي ما ان کا پیشیہ تھا۔ اوٹر مریث سلطنت کی فرمان بر داری سے وورم ہاکر تی تھین ریشته بریمون فرمان روا کون نے ان لوگوک کو دباسے زمروستی ان کی گرون می ت كافتيار كه رما تها له ليكن اب تأك برلوك أسى طرح حكومت اورتمان سے غیرہ نوس تھے۔ محمدین قاسم کو وہ منظا لم نا لیپند ہوسئے جو قدیم سے عال َ در یا ننت کیا بسی **ساکرسن** عوض کیا که <sup>د</sup>یه چستی اور حنگلی قومین مین بی<u>ت</u> ا طاعت سے عداکتی مین- اور ذر ابھی موقع مِل حاتاہے یاسلطنت کی طرنت سے نرمی ہوتی ہیسے تو لوط مارا در گوکیتی ستروع کر دتیں مین-اسی وج ہتی ان کو نرنرم کیرے سیننے کی ا جا زت تھی ا در ندسر میمکن کی کو بی سیننے کی اور ننتگے ہا وکن رستے پر مجبو کر تھے۔ ان کا قاعلا ب ما دركنده مير فرال لياكست تهد الرسمي مزم كيرسي بين كيت وفوا جرما مذكر ديا حاماً مخعا- أيك برهمي فكرعما كرحب ہے لیاکرین تاکہ جود کلھے فور ہ مہجا ن جائے - ان سمے مسرد ا ہے مئى كَفُورِيك برزين فرال كي سوار موسيف كي احارت ندعى حب تعبي ان اِونی سردار کھو ایسے پرسوار موسے نکلتا تو کھو اسے کی مجھے برزین مربعویی تھی۔ ملکہ صرف ایک موفنا مندا بط اموتا تھا۔ اور اسی بریہ نوگ سوار موسے تھے

اجا وُن كورمبرون كى حب مجى ضرورت موتى توان كا فرض عَمَا كه استي مين. را مبر *متیا کروی*ن- ان دو نون توبون مین خدمتگار ون کی فنرورت دونون آنسِ مین ایک م**دسرے کوخدر تنگار دیتین- مجال نرتھی کیسی غیر قوم** ے آ دمی کوانبی خدمشگا ری مین کین سز استون مین اگرکسی تخف میدا فد أس كم باتب الخين قومون كوحواب ده مونا بليتا تقا- اگران مين سيكسي شخف کے دمہ دوری ٹائب ہو جاتی توان سے سرگروہوں کا فرض تھا کہ سع جور و بحون سکے آگ میں زمزہ حلادین-انفین اوگون کی رمبری سینڈ روز قا فلے خلاکرتے تھے۔ چھوٹے ٹرسے کا ان مین کوئی ا متیا زمنین تھا پر حکم اُق ل بناوت پرمروقت آ ما ده رسنته مین اوٹ مارسنے کہی یا تھ منین رو-رعلاقهُ دمیل کے تمام لوگ لوٹ مار اور رمبرتی مین دربرد ہ ان کے م ترکیب ہوجاتے ہیں۔ اندیم کامیت تے یہ باتین ان کے ذمر فرض کردی ا عین کدر احبرے باورجی فانے کے ملیے لکویان فراہم کیا کریں۔ اورجینیت ونیل فدمت محاروں اور بہرسے جو کی والون سے ستاہی فارمت کو یا کرین " یہ من کے محدین قاسم حیرت کرنے لگا۔ اور تعجب کے لیمے میں لوا يرلوككس قدر وحشى اور قابل نفرت مين - بالكل ايران كے فريكليون اور د بان سے بہاڑی لوگون کے مثل مین » نوع روبان مروعرب نے معملی ان ادگون کے متعلق میں احکام جاری رہنے دیے جوقد یم زمانے سے مروج

محمد من كاسم في الله منيا السلامي قاعد و برمن آبا دا ورتمام ملا ومفتوص الله وسندة بن مین جاری کیا حس کی ایندا خراب امیرالمومنین عمرفاروق رضی عند کے عسد اماریکا ت بهدمین مونی تقی - و : یه که میرشهرا در امه با وی مین حب کوئی منیا عها ن اق عده ماری وتوایک دن دررات کک سلطنت کامهان تصور کیا ماسے - اور الکیا کیاگیا-روار حیکام بلا دکا فرض ہے کہ اس کی میزبانی کرمین لسکین اگرو ہ مها ن بمام بروجا سے توانین دن یک حکومت کا مهان خیال کیا جا سے گا۔ سرزمين برتمن أبا دا وراويا مذكا انتطام كريك ورماثون برخواج

ے تھردین تا سے سنے ان تما م معاملات کی ایک مین رواندگی پررپورٹ تحمد بن قاسم نے بریمن کا وسسے ایک منزل کوج کرکے تحريريا فيكا تحفاحبن كيء ويبيير مندرتشمه والزاشت سكيه جانئ كي فمرتح اجازت دی گئی تھی۔ یہ ضطحبب واق مین ججاج کو مہونجا تو اس سفے بری ابن عم تيمد من تاسم اشي جوانمردا نه طرزعمل سے اور لوگان كي حمایت مین ٌان کی حالستهٔ کی اصلاح کُرسف اور ٌان پرحکمرا نی کا انتظام میآتشگ این تم نے جومشفنت مجھائی اس سے اعتبا رہے تم سنروار تحسین و آ فرین جوہ سرکا بُن پرخیا جستحفر کرسیےا ورسرطبطہ کے لوگوٹ کو یا بندی توانیین کی ادران سے مواہد ہ کینے تم**رنے سلطنت** کومفنہ طرکر و یا-ا ور ملک مین مناسبته عمده طرنقیم خکمانی حیا رنی بود کیا- اب تم کو اس شهر مین نه عَلْمُ مَا حِيا بِسِيحِ - مَمَالًا مِهِ مَنْ مَنْ رُوسَنَدُ هُ مِنْ مِنْ مِنْ وَوَسْهُ مِبِنِ - مِنْ ان ا ور آرور ے- اور شاہی خاندان کے مرکز مین - عرور سے کہ ال نِ "ین بُری بُری دولتین ادرگز مشتد ا حا وُکن کے خزا ہون تم کو جا ہے کہ اپنے ختیہ گا ہ کے لیے ممیشہ عمارہ او و الرح تھا دی عظمت سارے ملک ، یہ قائم موجا ہے گی جوکوئی سخف اسلامی قوت کی اطاعت سے رِمَّا بِي كربِ قِرِيُّ سُنِّهِ بِلا مَّا مَل قُتُل كَرُوْ الوِّهِ "مِن دركًا ٥ خدا و مذى مين دست مبرع مڑ) ہوں کہ منتج و فیروزی محقار سے سمرا ہ رکا ب رہے تاکہ تم مملک حدو وحدين تك اسنيح علم اقبال سلم كوتمحها رسك بإس روا مذكرتا مبون مقبني كفنيل تم ب کوتم اس لائق امیر کے سیر دکر دو- اس کی مانتختی مین ا فوج بھی رواندکی جاتی ہے۔ اے میرے جیا کے بیٹے تم کو المیے کارنمایا حيا يتندكرة إسحاكانا م تحصاره ے ہا تھون سے

حجاج كأنط

ن تحقارے آگئے دلیل وخوارمون - اسے محدد تم اسنیے فسطودا سے زر بعدسے رمین مجرسے برابرمشور ہ لیتیے ریا کرہ-اس ایے کہ د ا نائی سمے یہی معنے مین نجەمىن ئىمىين سەل انى*تا ئىجدومساقت موجانا ايكەمىنىڭ امرىپ ئىگرىرھا*م قالده ما در كلوكمحمين عام رعا باست سدا تحديمبرما في مينس انا عانسيد الس کہ اس طرح تھھا رہے وسمن کلی اطاعت کیش میو۔ نے سے نوامشم مذہبر دائد لندااً ن كوسروقت تسلى ديسي رمور والسلام موہرست می رہے مہور واسلام۔ محدین قاسم نے یہ فیطر شخصے بی آگے بڑھنے کی شاریان کردین ایمن آبارہ <u>صلتے حیلا۔ تب اُس سنکے خاص شہر برحمین آیا د</u>ہے <u>لیے حسب، فریل ا</u>نتظامات ااسٹے گرار فول كيه ووراع بن حميد النحدي كونتر رسكم انتطأ مات قائم ركفني سي يطهور اورو كانتهم يا- اورايني طرف سنع نگهيان ا درجوكيدارمقرركيه يرا مران المر ركيه اللوكارنظم على حن كوه إلكه وسيه تعلق موا ن مرا الفرام سے سيب الترسے الموران الوا حكومت مین مصے جارصاحب اشرسندو کی کومعین کیا- اور اُن ایکون کوتا کید کردی ربیرخاص نحقارا فرض ہے کروقتاً فوقتاً کی معاملات سید مجھے مطابح کرتے رمو-۱ ورخبردارکوئی ا حرب میرسه مشورس» («رمیری اطلاع سکے متعیل بود عير وَآرَس محيطيط توباكو مُلاكم ابني طرف مسه رآور كا فاحد داراور الى مقرر كيا اور حكرو ياكه فوراً و يان ميونخ كسك اس عهد ان كا انتطام نيے يا تھ مين لو- اور تھا رسے ومديد كا متى كبا جا راسيے كركشتيال فراسم کرسے اپنے یاس متیار رکھوتا کہ خرور سٹاسٹے آو تیات میں لٹاکراملا ہ ہُاں سیسے «رومل سکے۔ آسسے اس بات کی عام احبازت دستے ری آئی کہ ، سکے قلعہ سکے سامنے سے جوال**سی کشتی گزر**سے حسیں برجنگی آ دمی ہول المحيضيك موهو وبون أس كوملاتا مل أرفتا رئيك أور قلفة أو مین اسنیے پاس واسٹ مین کھے۔ توبا سے اس امرکا انھرام اپنی طرف سے دیا تعبدی سے بیٹے سے باتھ مین ویا۔ اور نہر کے مالائی حصے میں الیبی شیتہ ن سے رکھے جانے کی جگہم قرر کی ۔ اکھین انتظامات کے خمر مین محتدين قاسم أعضنظك من سليمان ازدمى كواك اصلاع برمام وكباج عالة

ہے مین تھے ۔ اس کے بعد خطار بن ابل منا تنکبی دیکیلاکا والی مقررکا گر ا رران مسب مٰرکورہ مغرزعمارہ وارون کوھکردیا گیا کہ کردونوا سے سے معاملات كيخوب فخيى طرح بورى مركرى وتوجد تسطح سبا غرنحقيتى وتنفيح كرتي رمبین- اور سرمینینے میں جو کی محقت**یا ت**کرمن اور حن معاملات میں <sup>8</sup> ن کو رخل دہی کاموقع سطے اُن کی ماہواررپورٹ کرننے رہین میمارین آتا تھے۔ سب المركون كوهكرو ما كرخبروا رسميشدتم معمد ومواون رسنا تاكر وهمل ست حملون اور باغيا نه نون سے تم کو خرر ندمہو تخ سکے۔ اوراس کا بھی حنیا ل رکھو کہ حراوگ امن ا مان مین خلل اندازی کرمن ان کوفور اً سرا دی حاسب- عیراً س -نتيش بنعب الملك بن فيس الامني اور خالكه الفعاري كوور سرارسيرا ج پر سردار مقرر کرمیے سیوٹ آنان برمتعین کیا۔ تاکدویان کے متاملات اورکل انتظامات کوعمد گی سے حیلاتے رمین اس کے بعد اس ب سودسي- ابن شيئه مدودي- تراستي عنكي- صاريشكري-عبارا لملك بن لىدخۇاغى بتىخىم مىن عكىد- دورغلوقىرىن عبدالرىمىن كىلى الىيسى نامورا و ر مدتبرشی عان عرب کو دنیل اور نیرون کی طرف رواند کیا تاکداُن ملا د کو النيقيف مين ركعين اورودان شاك تكي كسي سلطفت إسلاميرك قرانین جاری کرمین -محمد من قاسم کی مادگا برزما نه مهمات مین ملی<sup>آ</sup>ب نام بجوان مروسنے بھی حانیا زی کیے ثبوت وسیے تھے۔ پرتخفی دھل ب غلام تحقا مِحَدِين قاسم نياس کي طری قدرد اني کي ا در ُ است و الي کرو آکيل مور یا-علوان کری ا درقسیس من تعلیجوا زموده کارجوان مروان عرب مین محصے وہ معی تین سوآ دمیون کی معبیت کے ساتھ ومین کرو ایل میں تنییس کیے عکے تاک ی کوسرتا بی کی مجرات مذمود هاتوآن مکری ا درتستی بن تعلیبه که امام عیال معی مخرد تحصيحوُّانُ مُسِمَّ ساتھوُّان مُسْتَمِيْ مُستَقرمين سبيعه غرض ان انتظا مات مسمَّ وريعياً سے جا کونے کی ساری زمین جہان فتنہ ونسا دکا زیا وہ احمال تھا فاتحون سکے فيفت مين رکمني کي-

## كيار مبوان باب

محدبن قاسم كى بے نظيركاميا باي

محمدين قاستحب علا فأبرتهمن آبإ دا درملك سنده محصمغربي اوزشر في حلو کا ّ فالا الممنیان انتظا مرکز حکا توس محرم *شکیله معرکو تمی*وات کے ون کدیے کریکے روانہ ہوآ || عرب *سیا*لا<sup>ر</sup>

عبراس في ايك كاوُن من لِرا وُ والا الكامر جميل ے نام سے مشہور تھا ا ورسا و ندری سے علانے مین تھا۔ ہیا ن ایک اسے کنارہے

بھیل کھی حس سے کنار سے سرنبروشا واب مزعزار ہ

بسب منظرین ایک نهامیت بی لطفت اورکیغیئت میداکرریا تھا۔سندھی اس ||واکا كوُّوْنَدُ اور اس كے مرغزار كوكر كھاكہتے تھے۔ وُنڈ اسے كنارے نوعرست

سنه انیا خمید وال دیا-ان اضلاع سیدر بینے داسے سمانی ارسرب بر محفظ

وسردارون اورسود اگرون سنه حا فرموسک ا ظهار ا طاعت سم نے تُجَاج کے حکم کے مطابق ان لوگون کو میا و دی اور لبطور لسلی و

تم لوگ النبے، ملک مین خونشی ا ور خاطر حمبی سسے رہو۔ مس اتنا بنیال رکھو کر برگار تک

یر تحییک وقت پر وهول مو جایا کرے؟ اس کے بعد سردارعرب نے ان اواران

بالگزارئ شخص کی۔ اور 'اس حلقے میں حتبی قومین کھیں سب میں کسے ایک ایک

نف کرمتخب کرہے اُن پرچووھری مقرر کردیا۔ان چودھرلون میں سے ایاستخفس يمانى مذمهب كانتماحب كالوادونا منكعا- إورباتي هو دهرلون سكينام بركص بمرتبي

بُتي- وَيَأْوَل - زر اعت بها ن عموماً 'جا مل لوگون كُوما مُقون مين كھي- حا ثون نے

ئبی حافر موسکے اطاعت کی اور ان کوتھی امان وی گئی۔ زئنشئة قام انتظامات كى اطلاع جب حجاج كوكى كنى توأس نے محمد قاسم العجاج نيا

كوا في جوا في خط مين يه عام اصول عملدر آمد لكه كديد جولوگ برسرس فاش لفل المحدد فا المحدد فا المحدد فا المحدد فا الواني مام آئين چا سي كم سي كم الني كارروا في الواني مام

لاز فی فور مرکی حاست کم ون سمے بیٹے بیٹیا ن تعیل سمے المور مرا نیے قبضے مین الانسی

يهي جائين- يان وه لوگ جواطاعت منطوركرين - اورجن كے تلكے مين خلوص فادراً عا مدُاهُ اعلین کے قبیضے مین دیدین - دِستکا رون اور تجارت مینیہ لوگون پر سخت بزيه ذمقركيا جاسع- أن مين سيحسب كسى يالسي معيبت أيرى بوكه السيني بشدما اپنی زراعت سے چلانے اور جاری رکھنے میں بخت دسنواریون اور نگد ستنون سے دوجار مبوتا ہو اسے مہت دلائی جا سے (ور اکر فرو رت ، ہو آب اً س کی مدو کی جاسے - جن لوگون سنے شرف اسلام حاصل کیا ہے اُن سے مرف عُشرلیا جاسے مُرْحِ اسنے ہی مدمب سے با سند ہون لو و و اسنے سنتیدیا ابنی زراعت کی پیدا وا رست و مهی مقرره خراج او اکرمین جومنا سب طور تیجفنر ليسك أن برواجب الاواكردياكيا مو- اوران كافرض - بص كرزس كسركاري رقم کوسال نہ لاکھے ہمارے ما مورکیے سوسے عامکرن سکے کا س جمع كردياكرين "

فانخ سندمواتنا رهم دل تحااورا بنيه رحرك الخمار سم يهيم سالسي غرب اور اطاعت كيش رعا ما مل تقى كرم أس سك ما تحد سيدسوارتم وجرباني سي <sup>ی کورن</sup> البھی **جرو تشد**و کے طام پر ہو سنے کی اوست ہی سرتا کی تھی۔ نہی امر <u>ت</u>ھا حس مرحیٰ ج<sup>ار</sup> المستح حيرت مو تي تمني - از محمد من قاسم كو الشيه خيا ل مين عنرورت مسيد زياده نرم محصير كي بارتكم هذا كتراكم مست كركشون برزياد في كرني حاسيه ا وروه نميست و نا لودكر دسيمه حائين -ليكن محمد من قامم كيا كرتا حبب اس لطرك سامن اليس لوك، أتربي مُديحه جر بروعني سي منزاه اربون الي رمنبر و مستان کی رعایا اول تو عطرتی طور میرخودینی و فا دار و اطاعت کمیش تھی۔ کو حند روگ ملک وملت کا جوش کر کھنتے بھی سکھے تو اُن کو عمار من قام سکے عمده اخلاق في اليهاكرويده بنالياكدا في المرتب المران سيف رياله ٥ وہ اس کا وم کھرنے لگے۔ برخلاف اس سے حاج کے ساسنے عرب کے فیلرطاعت بذیر مرکش اور کو فهسمے نعتندا نگیران کرنگیر دعبل ساز) تھے ، بَونبرار مختی سے کام لیاجا سے کسی طمع سیدھے ہی مذہویے۔ تھے۔ جاج جودشامین

۔ سے بٹرا ظالم حکمران مشہور سے اگراس کی صلیت تحقیق کے ساتھ دعوی<sup>وی</sup> ۔ تومرٹ اتنی شکلے کی کہ کیر تو اس سے مزاح میں سخت کیری کاما دہ تمامی مگرزبایه و ترظ لم است خود وای وعرب کی رها پاسنے بنایا- مسده کی رها با کیب حجاج کا دیمی حیال قائم مومّا تصاحوانیے سامنے کی رعایا کی نسبت فائم مُحمّاً سي كيا خِرطَى كه وُنيامين مندوستا ن كي إسي زم اوراطاعت كزار عاليا بح ہدتی ہے۔ نسب اسی غلط فہمی سیسے وہ ماربار تحمد مین قاسم کو مزمی کا الزام و <mark>تیا</mark> گھ عربين فاسم نعجب اس كاؤن سے حميم كما راسے تومقام مراور البرادرين یں مہو سے کے ایک فرونش موا۔ میدان مقام کرسے مس نے سبتمان من بنما ن الممرکے ممین ر ابونفتر الغفري وللإلا وران كوهلعث وسه ك تاكيدك كدامني ومراري القاسم يهيج انکی تنبنی اور دماینت داری ست مرانی مر صنیے کا دعدہ کرین ان ط و صریسے سیر کے تھوٹری فوج اُن شکھے کساتھ کی جوحیدر میں عمرہ اور میم سے تعلق رکھتی تھی اور علہٰ فا تھیج کی طرف رود نہ کیا کہ وہان کے معاملات انتظام كرين ميدلاك وبان جاك خردكش سوك- اورعمين جازالعكبرى حني لواً ن برِیملی مردار ۱ ور با لا دست مقرر کمیا-صب سے زبیر فرما ن مشهور حوا ن مرفط عرب كا ايك من تفركروه و كما-وس براؤ مین بر کارر وائیان کریے حمد مین قاسم نے آسکے حرکت کی اور لوم تهمير سے شهر آويل به کی طرف روانه موا۔عرب مسب سالار جیسے ہی أ بن کی ملی ام اوی کے قریب بہوئی تو و و لوگ اس کی آ مارش کے استقبال کو شکلے۔ لکین دایاسہ ایسے عبیب وغربیہ عقا عقہ سے تھے کہ عربی سیا دہ مزاج بیا ہی مع اینیے السرون اور کسیدسالارکے الحفین حرت سے دیکھنے لگے۔ ان

ما تقد کھنٹے بچ رہے تھے۔ نقارون بروب برریکھی۔ اور نام میو <sup>ت</sup>ا جا <sup>تا</sup> تها بمهرين قاسم بدنياتما شا ومكهر كيستفسر بوأكذمير مشور وسرنگا متركيون؟ الوكون سف سرُص ملے عرض كيا "أن لوكون كا يه قديم عمول سے كم حب تو في نِیا با رشا ہ ان کے شہرین ہتا ہے توبڑی خونسیا ک مناتے ہیں۔ اور نھیل تناشون اور نوش مُعلیون کے سیا تھوم س کھے استعبال کوشعرسے

براتے م<sub>ین'' ہ</sub> سنتے ہی وب وان درجتی بن عرفے اسکے بڑھو کے محد ان سے کمادد اب تربیم برفرنس سے کمفرا و مذحل و علائ محدوثنا کرمیں اور م س کی رحمتون سے شکرگزارمون -اس کیے کم اس نے ان لوگوں سے دل میں ری ا ما عت وفرما نبرداری کا جوش ا ورشوق میدا کردیا » جذیم در اصل ایک د ان ف اذبین او می تھا۔ اس کے علاوہ اس مین دیا نت داری اور وین و اری و دنوُّن ا ومداحث حمع تقصر اس وقت اُس نِے محمدین قاسم کے سیاسینے ے سا وہ اوی سسے برحبلہ کہا تواسسے بنہی آگئی اور کیسنے دکھام تومنا سس بوگا كمتحصين أن لوگون سے سردار مقرركيے حالوك بيكم كم محمد من قاسم نے اُن لوگون کو حکم دیا کہ" جبرتم سے سیا منتا جائیں اور اُسے ا منیطور تما شعے دکھا مین - تجزیم نے ان لوگوں کو لطرات انعا میسیں دمنیا رطلاتی ہے۔ اور کماسب شک سلطانت بران کاحق سے - اس لیے کہ بادش ہے ہے پر ان کی طرف سے اطہار مسترت کیا حاتا ہے۔ ان کی اس اطاعت کمیشی پرسمین خدا کا شکرگزار سونا جا بھیے۔ اورخداکرے یہ برکت وقعمت ا ن لوگون میں سبت دنون تاک بانی رہے ا اس و اتعه سے محتربن قاسم کے مزاج اور اس کے کیرنگر کا تباعلتا ر الكه بعبیت است اس كی كم عمری اور اس كاعنعز ان سنیاب دونون باتین اسس كی ا کے فائم کرنے کا موقع دستنے میں کہ وسیاوی دسیدیوں اور نزاق مسخر کی محبتون اسے اسے زیادہ اسس بوگا۔ صبیبا کہ عموماً اس سن مین مودکر ماسیسے دلیکین ور اصل السا مذکھا۔ ملکہ فانتح مسسندھ ا ورعربی نوعم میروانبی عرکے منیدرموین سولهوین سال مین ونسیاسی سنحدہ ا ورمشین کھا جنیسے مسن رسیدہ اور ز ماسے کے گرم وسرد آ ر ماستے بہوستے سروارمواکے ہمیں۔اہل ستم سے ناج کودکواُس نے حس منا نت سے دیکھا اُس سے ما الله سرب كم اس نے كس قدر زيا وہ عمر كى سنجيدگى الى نوعرى اوربين مین مراکر لی تھی۔ کچہ اسی ا مرمیخ صرفه مین محد کین کا سم استینے سین ا وراہیے اخلاقی دعا دات سنے اعتبارے سرمات سن متنفرد نظرا آناہے اور

دلوم میوتا ہے کو اس کے مزاج میں حتبیٰ بابتیں تقییں سک یا دہ سن میں موسنے کی تحتین۔جوانا نہ گرم فراحی اس ین ۳ تا تھا- اگرچہ حجاج برا برتا کیپد کرتا رستیا تھا کہ سرشہر کو فتح کرتے ہی د ہ آئتے گڑھ دیا پاکہ ہے ۔ گرو ہ اس حکو ہے ساتھ اپنی عنفو ان ى تيزلون كوهي على دور كمتنا عمال اور حب كاك مفتوح شهر كا يور ا ربیتاً اُس و فت کمسالیمی قدم آسکے بذبرط صاتا عقا۔ نوجانون کا بخت امتحان عبیش و طرسب اورعنیش برستی مین مرد تا ہے۔ سرز مین *بر* ا فرما ن رواً فقا اور*سرطرح كا* ساما ن عيش اس عسمے قسف مین عنیا لیکن اس کی مینددرستان کی د مذگی مین امک شدیمی <sup>ای</sup> عشرت مین سری موراس نے واتری را نی لاوی کوا نیے عقد نکا جمین ن بگرنه بهنیون متیه جول سکتها که اس نکاح میروس کو ر انی سی ور تی یا اُس کی تسبی ولر با پایزا واسنے ۲ ما وہ کیا تھا اس -ررا نی کی عمرزیا د ه تھی۔ 'س کی متعدد اولا دین موجو د تھیں۔ مجمد من كاجيش جواني لاطري كونا زمروروه شائزاد يون ادرم مراسه سنره كي وكم يره لأكيون برسركز منين ترجيح دسے سكما رقيا- صرف دوبا سے حربین قاسم نف لا تو ی کواپنی بیوی بنایا- ایک تواس ا ه که کل بیرست اعمر کی ملکه تقبی ۱ ور ا**گرانج می**ن -ا بنا گفت مذبنایا توکل ایک مستم **زده لونڈی موجا سے گ**ی۔ اور دومهر خرمین بخت مظلوی سے ساتھ جان ویتے وقت حس کم مصائب زمانہ کا مقاملبرکیا دوبھی اُس کی کم عمری کے ے مہبت بڑھا ہوا وصعت رہے۔ اہل لونا مذکا انتظا م کرسے محمد بن قاسم اور آ

ے فروکش موا میان سمے سروا را درکل زرا عت م ننتے سی سنگے سرا در سنگے یا گون و ورسے آسٹے۔ اور رہم وا ، عربی سیرسالارسنے إن لوگون كوائني طرت سب يورا اطلينان ۔۔ فینست خراج شخص کرنے ان جوالا داسیے - رصوِل خراج کی صمانت برا را رہے سالارع: - اوران سے کما کہ شہرار ورثک عقینے منا زل مین سهتاين اُن مین تم اوگون کومیا ری رمبری کرنا طهرست گی- ان لوگون سنے نسنطور کم أشااور م مے حکم کے برونب کی را مبرآ رور کی طرف اسکا ایکے روام ویان سے ديبريك سنده مین ان دنون سب سے برا شهرار ورتھا میں شدوا ہے۔ اور با دی النظرمین نہی تهبت طرا مرحلة بنیُہ تھے۔ نی اُنحال بیا ن کا حکمران راے <del>و آسر کا بیٹیا گؤتی</del> ما. مَعْلَوْم بِوِيَّا ہِمِنَّ كُوْلِي فِي شِي شَهِرُ الون كا دَلِ مِفْبُوطِ كِيفِ كُمْ يَسِمُ ا وگون مین لیرخیال میداکر دیا تھا کہر اسے ڈائبرما ۔اننہیں گیا ملکہ زیز يعمله آورون سنت متفا مله كيه ہے گا اور انحفین اپنی ق لها رئ فوج لاک ن منسن كەخۇر گوتى كوتھى خېرىئە بېوا ہے۔ ج نامیے اس بیان کا کسی طرح تقیین سنین کیا جاسکیا کہ نودگو تی کو انسے با <del>آپ</del> ئے جانے کا تنی رہے گزرنے بریمی طلاح منین مرد کی تھی۔ الم **بی معلوم موِّ اسے کراسے حجری** اِسے بِلْسَّيْلِ مِصَاحِبَ جَعْدِا يا-اور شِوْرالون مِن را جرگ رندگی کا نيال مُحيدلا ديا-

تكال بابركرسے كالم شهروا ك إن و نون استعالى مبدين طمئن سيھے تھے كر آدام سلما نون سمے مقاملے کو تکلین۔ آبل آروراسي حبون مين مصح كومحمدين قاسم ستتاسة ريه چا مهوسخ- اورها رون طرت شهرا ورقلعه کامحامه نيے شيمے خيال مين ابل شهراس قارر محويکھے كەمحمد من قاسم ے ٹیرار ہا اور و ہ خبریک نہیو سے م بيل سميع في صلے بر قائم كيا- اور يونه سلما ن موصبي خميرزن كليين-لسكين الل آرود ہے بروا ئی رکھرکے محمد بن قاسم نے اپنے آپ کوبھی بالکل ہے بروا ب اُسی طرح اسے شہر کے فتح کر لینے کا بقین تھا۔ اُس نے شہر کے باہر اپنی فرد دگا دھے قریب ایک مسی تیمیرکرائی جس مین ممبرقا نم کیا۔ ہر ہمینے کو بسلمان ٱسَ مین حمّع ببوت تھے اور اُن کا نوعم اور جوال ول سپرسالا برير كمفرك موكفيح وبليغ خطعهر مفاكرتاتها-ب إلى آرور في ملها نون كاير نك ادر إ انتظارى الحقين كوئى انتما نذنظراكى توصه المعادياوه يرنشان مبوسي الكاديمي بانون سے لڑنے ا ورمقا بابرگ*یسٹے برج*بور پو<del>ھکتے۔</del> اس لیے کہ رِگ السيى بى حالت حنيدروزا وررمتى توشهرك سب لوگ عبوكون لمانون پرایا رعب ڈ النے اور <sup>م</sup>ان کے أُنْ كرينے كے ليے يہ كارر وا 'ڈئ كئى كە'ان كے نعض سردار نفسيل برحيہ۔ ہے عربیان سے کہا"ا بتم لوگ اپنی زندگی سسے سیرہوجا ہُ۔ تھھا نر جسے میں۔ معارے ماراج راے وائیر رکوی معاری فوت یے آتے بین جوعن قرب کھیں اپنی نشیت کی طرف نظر آ بیٹن سیے ہے اُن میٹر ما تھد مبلے شمار ہا تھی گھوڑے اور ببیدل مہیں۔لبس م دھرسے مهسا ہ أتبئن ستتم ادرا ومرسه م قلعه م كعامكون سع ريلاكر م

أنَّ فإنَّا تحفارا سارالشكرمنا موما سي كا- اور تمهارسيخير وخركا و س کروالین سکتے۔ اب تم کو تھی مناسب ہے کہ یہ دولرت جوہم ريدا نيابوريا مبطفنا يهيين فيحوط واورايني حاذن كي فكركم مہن کرنس ا ب عبس قدر *حلید* بن فریسے کھا گو۔ در م<sup>یسیا</sup> لحدیق قامی وجب سمعلی مواکر میراگ راست و آبرکے آسف ک ہن تو اسے تعجب بروا-اور لیقین آیا کران لوگون کی سیسے بر والی <sup>او</sup> حتقلال اسی وحبرسے سِے کہ ان کور احبر کی زندگی بعین دلای بعین لای المیال سے بڑی تقویت ہے۔ تب اُس نے غور کرکے محض اس اُسیدیر آ ا خلق السد كاخون نرمروگا- دَاتبرك را ني لآقري كوجواب خود اس كي بي لي هي امُر على برشجهلا باحبس برود وآبتركيے زمانے مين اكثر سوار بيو لرتی تھی اورانیے معتمار علیہ لوگون سکے تھے مُرک میں کریے اُسکے قلعہ کی ولوارہے سیے بھیجا۔رانی لآقری نے فصیل فکعہ کے نیچے میونخ سمے مذر کمانی قلعه داله! مین که ضرور می بانتین کهنا حاستی میون- یا س اسکے سنو توکہون کی میرا وا زیسنتے ہی مخصوصین شرکا ایکٹ جھوٹاگرد ہشرماہ برطیعه ایا-ان لوگون کود مکھ سکے رانی سنے اپنے جرے برسے لقاب اً لَتَى اير كمامه تحسيمهي نو- سين لا فري ميون - را سے و آبىر كى را نى - را حب مارے مجیجے۔ اُن کا سرغرا ق صیحد یا گیا۔ بادیشا ہی تھنڈا اورر احبرکا محیقر کی خلیفہ کے تخت کا دمین کئے جب میان ٹکسہ نوست ہیونی ۱ و رجو بونا تھا برگلیا توتم اب کیون مفسیت مین بڑتے ہوہ اپنے آت کوملاک رو نداكا مكملية ولاتلقوا باير كماسك المتلكة م فوداني المقول سے الاکت میں لذ مروی ا تنا کہ سے رانی سف ایک جینے ماری - کھوٹ کیوٹ سے روئی۔ اور امکی عسرت ناک مرتبیہ کے جوان کی کی صورت ویکیدسے اور اس کی ما متین سن سکے قامد واسے سبج کے کہ و وسلمان مِوْكَى بِ - اور اس كى طرف سے بركان ن موسك بوك تم جمو في مو

94

ملوم أو تاسيسے ان جينڈا لون اورگئو کھيا نے والون مين م نے کو 7 تا ہوگا۔ تم سنے اِن عوادِن مین مل سمے ا سنے آپ کو چھیاۃ با بدرٌ ن کی حکومت کو سما زُمی حکومت مسامنے اس کی سخت تو میں کرنے م ریکھا تو اُسے بہبت ناگوار ہوا۔ اس کیے کر ایس سنے سبيدسالارسنے رانی کو وائس ملالیا۔ او یں لومنر <u>غفتے سے کہجے مین ریم بل</u>رزبان سے نکالا مسمت ہی ىعض مورفىين كابيان ہے كِيرشهرا<del>ر و</del>رمين امكيب جا دوگرنی تھی سب اردر كی ریان کی مصطلاح مین اُن داون ' جوگنی سر کستے تھے۔حب لڑائی اورمحاصرے مین بختی کی توامل شہراس سے باس سکتے ۔ ا در اس با<sup>در</sup> تمرسے اگر ممکن مبوته ا<u>نب</u>ے علم کے ندورسے در ما فت والتبركها ن سيب يميمُ امن جَرَكَني لين كما "واحجها مين ايناعم ن گی۔کٹین اس کے لیے محصے ایک دن کی احازت مکنا جا سے نے اُس کومہارت دی۔ ادر وہ اُن کورخصدت کرکے مگرمین ہ ۵ رخ نامرهین حب سے بُراق دنقل کیا جا با سیسے اہل شہر کی حَاکِهُ خُو دَ المعاشيك ولكن كيونكرا عتداركيا جاسكنا سي كراس وآسك أر زة كى تحسيك ميى معاوم بوّاست كه كوي نف ما مؤكون منياس خيال كرميزاً كرد باتحوا او ويمي روكن كه باس مكت تصر - اوراكوه نو وعبى كيا لوكونك كما ضاو اينى لا مَلْمَ القِيدِ لِلْ صَالِيمَا

ن منبوزتین بی کیمرون گزر <sub>ا</sub>تماکدو دا ک شاخ سیا دمج کے درخت باخ جا من بہل کی لیے موٹے اسنیے حجرے سننے نکلی۔ یہ درخت ب مین ہوشے بین۔ اور ہوگئی شیجے یا تحرمین چوٹمنیا ن تھین وہ ام تروتاً ز ہ تھین کم ن میں بچول اور تھیل گئے ہوئے تھے۔ اُس نے یاس تے ہی اوگون کو ملوا یا اور میر ممنیان و کھاکے کما<sup>در</sup> قاف سے قاف ى دينامين وعوندهم أن برهبهميان مارا مكرر اسيوا سركا سندهدمين سيص اور نهمند ومستان مين يسك نے اُس کا ذکر منین مُنا۔ مین اپنے سفرکے تبوت کے لیے نگلیر مے درختوں کی میرشنیان توڑتی لا ہی بہون۔میری راسے میں تم اب ای ب کیے کہ راجہ اگر زیز ہ ہوتا تو ممکن ندتھا کہ میاری نظر بحبیبار مبتا۔ مجھے بقین موگیا کہ تھارار احبراب ونیا کے ہر دے پر نہیں فرمشهور مرو نی - نوگون مین مبرطرف اس کا جرحیا مروا - ا در لوگ عام طور بر ں فدرسیف الاعتقا وتھے کرسٹ کولیٹین آگیا۔ اس ما ہوسی کے بعد شہر کے لوگون سنے آگیں مین مل کے کہا وہ سم سنے ا ماعت برا المحمد بن قاسم كى ويانت وارى - دانا ئى معدلت برورى - الفياف -۲ ما دہ میں ||فیا منی کا تذکر|دشناہے۔ اور میہ واز بھی باریا ہوا رسے کا ن مین بڑی ہے <del>۔</del> كدوه اسنيے عهدو بيمان برطرى مفنوطى سے قائم رستا سے۔ تندور سے ویکر سفہ زندی اس کا حال تھی ہمین معلوم موحکا ب اس صورت میں منا سب مغلوم ہوتا ہے کہم سب مل سے جین عبراور لاکت لوگون سے ذریعہ سے اس سے یا س سفارت میں ہیں سے رحم وکرم کی النجاکریں۔ ا تفاق مِوا- اور کوسشش کی جانبے لگی کہ اس رائے یز عمار آمرکها فا خب گونی کومعلوم موگیا کہر اسے <del>دا سرک</del>ے مرنے کی خوطنت از ما<sup>م</sup> بيوگئي- اوپيسب لوگ عرفوك كې اطاعست پر آماده بين تواس سيس اس کے اور کوئی تربیر شری کری کدرات کو حبکہ سارے عالم رہار ج

سے کلالے اور سے یورکی طرف کجا گا حے سنگراب مک ویس تھا۔لیکین جو نکہ بورسے طور کراتہ

تقالہذا آ<del>ر</del> ورسے کیما ٹاک سے نکل سے ایب منرل پرکسی گا وُن مین جا كُورُكيا - اورسفركاسامان ورست كرف لگا-تلعُهُ آرُورُمین قبیائه علّا فی کاایکء بی نژار خص کھی تھ

کو بی سکے دریا ر اورمزاج مین نهبت رشوخ ځا صل تھا۔ مُ س یگو پی تھیے تھیوڑکے بھا گا جاتا ہے تو میر تمام کیفیت ایک کا غذمین لکم اور اسے ایک تیرمین با بندھا۔ اور اس تیرکومو قع باسمے نفسیل قلعہ سے لا می لشکرگا ه مین تحمینیک دیا۔لیکن قبل اس سے کہ بیرتیرم ء ہاتھ مین پڑے گری قلعہ *تھیوڈ سکے ر*وا مزہو حیکا تھا۔ محمد مین قاسم جیسے ہی گو بی *سنے جانے کا* حال معلوم ہوا اُس نے اپنے مہاور جوا ک داد<sup>ن</sup> وحله کا حکم ُدیدیا۔عراون سفے بٹرسے استبقلال ادر ٹرنی جوا ن مردی سے مهر اورش کی- اور اس مردانگی سے لاسے کہشمر والون بر و نیا

. ننمر رجب بیجا یک یون آفت نا زل موگئی تو تما مرسو داگر دن - امل فتر || درخوامت ا درزراعت سیشدلوگون کے وکلامنیا مسفارت سے سے الحمدین قاسم سے الطاعت منے ما فرمبوسئے۔ا دروض کیا در تیم لنے اسنیے تعلقات بریمبنون سے لقطع رکیے۔ ہماراحگمان وآسر سمارے ہانٹھ سے گیا۔ اس کا بیٹیا گونتی تھا اُس مجمی سمبن مکیسی کئے سپر دکہا۔ اور ہوج ہی ہارا شہر تھوڈر کے کیا ہے۔ واسر سے سلے میں سی طرح سنین ہوسکا تھا۔ افسوس۔ کی مرمنی مین توبیر تھا کہ ہرسب معالمات میش آ مین سکے۔ اور سج میریون تخ لوٹ گرے گئے۔ کوئی منحاوق خدا کی مونی اور طاقت کا مقابلہ منین کر سکت<sub>ہ</sub> اور مالا کی سے کوئی کا رر وائی اُس کی مرضی کے خلاف منین کی جا اس ونیاکی با دشا بی کسی کی ملکیت مین منین سے حب مشدیت انردی

کی فوصبن را ز کاپیرو ہ الٹ سے اسپوکتی مین توکوئی کی منین بادشاہ کودہ تخنت وتاج سے مجدا کردیتی میں اورسی کے ہاتھ میں محنت ا تاج اور لوگون کی حانین ویدشی مین- نه قدیم سلطنت کا اعتبا رہے ورنے اُس حدید عظمت کا اعتباراتیا ما سکتا ہے جوقبط مامل کررس ہے۔ اُس ک عدلت مبدرى اوررهم مريحبروسه كرسك مهما لاعبت وفرماك برواري امنے ما فرمبوئے میں۔ اور اپنی گرونین آپ سے جوسے سے پیچے دیسے دستیے ہن۔ یہ فکوٹرب ا انعمان برور مین دیا جاتاسیم به مکوامان دیجید- اوره کم فرمانید که آپ کی زبردست توج ای دستنت ہمارے دل سے تکلے۔اس کی قارم سلطنت اور وسیع مملکت ے والبرے ماحون سے ہمارے سیرولی کی تھی۔اور صب آگاب وہ زنده رباسی نیم شیرشدگراسی کی اطاعت کا دم تعبرا ۱۰ اب و ۵ ماراگیا اور اس کا مبٹیا گوچی عجائگ گیا توا بِ بین *متر ہے کہ ہم آب کی* ا فاعت و فرما نبر د اری کا دم کھرسن- اور آب سے موسے رمین <sup>کی</sup> ربن فاسم نے اُن لوگوں کی یہ بائن سُن کے کما'' مین نے تمھار كا بَدَابِ- | ياسن بني فرن سيرِينه كو أي قا صديحيجيا ا ورينه كو زُرُ اللَّهِيِّ - خود ا بني غرض سے ليے تم لوگ اماک استختے میدا درسب طرح کیے وہد سنے کرتے ہو۔ مین تم سسے ، ما ت کے دیتا ہون کہ اگر در اصل مقاری بیرخو اس سے کمیری فرمان برواري كرد توارا اي سيم بالخدا عشاؤه ادر خلوس ول ه مر مراطمیناک کریسے نبھے اُ نرا و اُ لیکن اب اگر محصاری طرف سے ذراعبی عذر میوا تواس سے تعدی بخصا ری کوئی در نوا ست ندمتعلو رکی جاسے گی۔ پیمین موا فی کے متعلق مھا ری زبان سے ایاب لعظ بھی ون گااور مزتم بح سکو کے۔ یہ ما درکھو کہ میری فوج سے تم کو حا ن یہ مین کے وہ لوگ شہر بنا ہ سے اترے اور با ہم تفق مو کئے کا امان يا سنے کی شرط بر سم ميمال کے تعولين سے۔ اور محدث قاسم كے ميان

نے تک کیاٹک ہی برکٹھ سے میں -اگروہ اپنے بیان کے مطال

اور مارے ساتھ فیاضا مربر کا ڈکرے کا توسیے شک م بھی اس کی اطاعی و فرمان بردارِی کرین کے۔ اوراُس کا برحکم ہے عذر کے لائین کے " میا کہتے | کیا-اُن لونُون نے کنجیان انبے ہاتھ مین لین اور بھال*اک سے سامنے کے* کھڑے ہو گئے۔ وہ انتظار ہی میں تھے کہ محد بن قاسم کی طرف سے دریاً حجاج کے سیمنتخنب ادر مغرز سردار آئے جن سے ماعقد میں انھوں نے کنجیاں

سبیرسا لارَء ب اسینے جوان ورون اورساری فرج کے ساتھ ¶ محرقام م واراسلطنت سندهر کے کھا گاک مین درفل بوا- اور مربی مطرک برسے ہو کے ا ہے دل سہے موسے کھے کہ فاتح لوگ دیکھیے شہرمین داخل میو-کیا کارر وائی کرتے میں ۔ لیکن جوان مرد ان عرب اپنی تلوار ون کومیا ب مین کیے بولئے خلقت کی برجواسی اور اِ فنطراب کا تمان و ملحقتے جلے جا کھے۔ جاننے جانے محدین قاسم توزھار کے مندر کے ر ام باستند کان شهراس منارر کیے سامنے جبع تھے۔ اور ے مین بڑکے بوٹے تھے۔ اور سُری رقت قل وعائين مانگ رہے تھے۔ مجدرین قاسم نے دریا فت کیا کہ مدکو ن عل يه تودياً ركام ندرسي - نوعم فانح سنع مندركا دروازه كفَّاه ( ما - ثبّ خا کا دروازہ کھلتے ہی ہارے سرداری ب کو باہر سی سے ایک مور ت نظراً ئی جو گھولسے برسوارتھی۔ محید من کاسم مع انسیے مہا درون سے مندرکے انڈرد آخل ہوا۔ مورت کے قرمیب کیا تو معلوم ہوا کہ کھوڑے اورسوار کی مورت سنگ فاراسے تراش کے منائی کئی ہے۔ اور سُون سے جڑا وُکنگن اُس سے باقصہ میں میں عزبی جرا ن مرد نے ا بني جون انشوج مزاجي سے ايك كنكن أس سے يا تھ سے أتارليا-

ورمندر کے بڑے نیڈٹ کی طرف و مکھ کے کماندیہ تمقیار اثبت ہے ہے" وض کیا" جی مان مگراس کے دو نوک مانتھوں مین کنگن تھے اب ایک ہی یا تھ مین رہ کما یہ محمد من تا سم نے کما<sup>دد</sup> تم تو کہتے ہو مگر محمقاً رہے ولوتا کونمین نبرکہ اس کا کنگن کس بنے اِٹا راما'' بیرخلیسن سیمے برسمن نے مترفضا لیا۔ اس بر محمد بن قاسم منساا وركنگن أست و انسِ كرك ما بزنجل آيا- ا وركنگن كيرمورت سم ياتحومين دال دياكيا-مندر سے نکل سے محدین قاسم فرحی انتظام کی طرف متوحر موآ اُس نے عام حکم دیدیا کہ نوجی لوگون نے اگراطاعت وفرماک برداری را نی لاری اسے لیے سرتھ کا دلیا ہو تو نہ مارے جامین محمد بن تماسم کو میر ہاکہ وتیے موسلے کی فاطرے ارا نی لاقری کے منا تو سکنے لگی نئے اس علاقے کے تو تمام آ دی رستہ کا کیا شَرُونَاهُ ۚ ٳۑ۬ حيْد ۗ ومي تحيار ت كريق بين - سارا شهرا تفين لوكوك بيسه ٣ يا د -وي كئي- التفاين مين سے تعفل كا سنت كارى تھي كرستے مين - اگرسب برحزبيہ مقرکها حاسے کا تواس کے محاصل اورز اعت کی مالگزاری سے سرکاری تهر تی سهبت زیاد ه موگی ۴ اس جلے سے محارین فاسم کو خیال ہوا کہر انی نہیں جا متی ہے کہ اس سے ہم وطن قبل کیے جامئین - اس انے را نی کی بات رکھ لینے کے لیے فوراً عام طور پرمشہور کردیا کرٹرانی لاڈی سنے سب لوگوں کے مال يررم كماك ما مشهردالون كونياه دى " تا ہم حیٰدائیسے بانصیک باقی تھے جن کورانی کی عام فیامنی اور مرکزہ سے بھی فائدہ نبہونخ سکا۔ جو گرفتا رکرسے لاسے سکینے اور حلاوا ن کی ز ندگی ختم کرنے کے لیے اپنی تلوار تو ل کے کھڑا ہوا۔ کہتے مین کہ جو لوگ ل ہونئے کے لیے علادون سمے سپرد موسئے تھے اُن مین سے ایک شخص سنے آگئے بڑھ شے کہا'' مین ایک عجبیب امرطا ہرکرنا جا متبا ہون ا ا قاتل ف يوجها" و وكياؤ أس ف كها و منين بين أسب محما رك سات إمنين ظام كروون كالمرسب سالارا ورسروار آيئن توان مسك سامينه لبته ممکن ہے'' اس امرکی اطلاع محدین قاسم کو ہو نی تواس نے اس تخف کم

نيے سامنے لَبُوا يا اور لو حيام د كون سئ عجبيب بنرتم د كھانا چاہتے ہو ؟ ﴿ س نے کہا "وہ ایسی چیرے کہ اِس وقت تک نسی کی نظر سے مذکر ری ہوگی محدين قاسم في كما" أخرتا وتوود كياسي ؟ " تب أ رط بربتا وُ ن کا که میری میر ورتمام میرسے امل وعیال کی جان کھنٹی کی حاسے "محمد من کا ، در دول مین منظور کر لی گئین جو ا نیے بال طول رہیے۔ واطعی اور موخیوں کو کمعینے کے لمیا کم یا وُن سے دونون (ککو تھے گری برر کف بیے - اور اسی منع لگا - ناخیا جا تا کفا ا در کتها جا تا کفاد میری محبیب مات کسی -در دمکیرواس طرح خم مولے مین میری طوار طوی سمے مال کبیسی مدو و تیے ب لوگ متحير سوڪڻئے۔ اکثر ھا فرين -يرست عيج بح مكراس كاكيا علاج كوخسب فنالطِه اس في يم إركراليا- اكيت مخص كو تحقيلا وينيا طراكا مهنين اوريا در كهو كه حوكو كي ے وہ بڑا مبہورہ اومی ہے۔ مین اسے منین کرسکتا-سردست اسے قید رکھتا ہون-ا در اس سے معاملے کی ع عراقٍ مین کرتا ہون۔ وہا ن سے جو حکم آگئے گا اُس برعملدر آہ، مينِ كريباً كُميا- اور صورت مِعاملُه حجاج كولكهي كُني- حجاج ف كو قَه الير لِقِرَهَ کے علماکوملائے فتوسے طلب کیا۔ اورنیز خلیفہ و لیدین عبدالملکہ لولكُها- علماسن اس امرسِ اتفاق كياكم السياسي معامله ضحا بُرمول

م رصلے الدعلیہ دسلم کے عہد میں تعبی میش آ جنکا سے - الدحاشا نہ فرما آ اسے وه سیاادمی سے جو فراسے نام برا نیے عمد کو بور اکرتا سے - لهذا و ٥ . شخص ریا کیا جائے ۔ اور عمار شکنی کیرگزند میوٹے پانسٹے <sup>یہ</sup> میں جواب وریا<sup>ا</sup> خلافت سے عبی ایا محمد بن قاسم کو اس کی اطلاع کی گئی۔ اور اس تحف مع اس کے اعزا واقربائے رہائی وی گئی۔ والبرکا بدیا کوئی حوشہرا رور کو تھیوٹر کئیا تقا۔ اس نے دور و در از رورا الميقامات كوط كرس تبغ يوركي راه ني- سات سوم در دون وحانثارن دور پرم وارا کا کرود و اس سے سیاتھ تھا جن مین سوار بھی تھے اور بیدل بھی سکھے۔ مين بوني اس چيو کي سي نوج کو ليے موسئ ده مقام کو آج مين بيو کيا- ميان رائے ور ومبرزووم کی حکومت تھی۔جو تنامیت اسن دامان اور اظمانیان اور اَفَا رَبِعِ البِهِ لَي سِيمِ ابنِي زِيذَكَى سِبِرِكِيا كُرِمَّا كَصَّا- اورِحب بِرِكسي خَارَجي حَمِيا اکرینے والیے گروہ کی آفت منہین نازل ہوئی تھی۔ راسے و وہرگو کی کے اسنے کی خبرمُن کے اس کے استقبال کوشہرسے ماہرنکلا۔ کورج سنمے ر واسنے اس ستمرزوہ شامٹرا وسے سے حال پر ائسی توجہ کی اور سے اپنے اخلاق کا اس قدرگر فرمایہ ہ کرلیا کہ گوئٹی کی میدین دل ہی ول مین خود بخود رمند ہ موکسین-اس کے بعرر است وو و مرسے اس صاف صاف کہددیا کہ بمکسی مات کی بروائرکر دیمسلما نون کے تفاسطے میں میں تمھاری مروکرون گا۔ اس طرح آفت تقییب اور شکستندشا بزر دسی سے آنسولو کھے کے اور اپنیے وعدون سر کھرور ٥١س د افتروهي ح نامرن والبرك بيني جي سنكم كي طرف منسوب كيا سه ليكن فرنياس مرك فىقنى بى*پ كەمە دا قادرُونى كاسىمىلىنىڭ كە*ردل توجەسنىگىركا ھال يورىپودىكا دۇراسىكى د<sub>ا</sub>ستا اینیموتع پراننته کاب مبوی دی کئی اورس موتع بر اسکاندگره بیان کیے جانے کی کو اِی فرد<sup>ت</sup> المجمى منين -اس ليككركو بي سنے حالات كي ضمن مين بيرہ اقد سايان كيا كيا كيا - فسيس كم ا در تاریخ مین میرها ل منیس لکھا ہے کہ شکی تا ئیرر بینیم پرکہا جا مالیکن بمنے محفق اس نیسھیا کرائے ہ اس مجر رس من كمه مسكم من الموستات وفاد سوادي المناكوي مي كى طوف منسه ب كرد ما سب

دلاسے اسے قدر ونمنرلت کے سیاتھ اپنیا معان بنیایا۔ اور ق میربانی تھی برئ ستعدى إدر توحد سے يور اكيا-ے وور رکا دستور قعالم ماشہ چھ مینے کے بعد ایک شایا نہ اسے وہرکا عبَن كيا كرتا يتما- ولفرسي اورحوروش نا زك اوا وُن كو محبت مين ثُن كرنا العبن طرب-تها- شراب کلگون کا دورها تا تھا- رقص وسرد د سروقت جاری رہتا تھا ا در بٹری نبے فکری اورمسترت مین گزر تی تھتی ۔ کُوٹی احبنی تحف استحکبت یش مین تنر*یک مروسف کامحا زنه گف*ا- ا تفا قاً حسب ر در گو بی کورج مین د مواہے اسی ون رات کو میرمبت کرم میونے دالی تھی نجب س ن منیش بورا ہوگیا اور ناج رنگ شر<sup>وع</sup> مبودیکا تور اے دو **توسر** الطاف ادرحق منربانی بور اکرنے سے لیے گوتی کو آدمی بھیم - ملوایا- اور برسایم که انصیحا که آخ رات کومین خلوت مین مون -اس محبت مین کسی غیرکو آننے کی احازت سہین مگرتم السیے عزمیر مهمان مین مین یا لُکل ایئیا فرز نارخیال کرتا ہون-لہذا تم کو اِ جا زَت ہے نوراً او که تمضارا تھی نم غلط ہو اور تمضاری صحبت ہیں میری تھی دخ ہو " گوتی راجہ سے حکم سے مطابق جانے کو تو حلا گیا۔ مگرو فورا د س رهم الله الله المام المن المن الله المسلم المتحق الله الله المام ا ٹ کڑو ئی تو بھر منٹا کھٹا تی اور کام بری وسٹون مین سے امک کی طرف بھی ین ویکھا۔ ووسر سے نوعرمها ن سے شهوض كيام فهاراج مين تعبكت وأمام ہیں ، کو تی سنے وست ر وُرْسَىٰ غِيرْغُورت كَي طرف ٱنكُو أَعْمَاكِ مندِن رَبِكُوتَهَا \* بِيرِفُوابَ إِ ے ذوتیر نے کھرا مرا رمنین کیا۔ اور اس سے اتقا ونفسر کنا

الصحبت مین جن زامر فرسب دار ما دُن کا محد مط کوتی کے کرد ئوني يُرس المُبع قصامين مين راهي وتوتبري نازير ورده اورآفت روز كاربهن كاغشق [حافكي تعبي تعبي - أس كاتحن وجال قيام ت كالحقاء س كي نا زك مدني ادم ولرما بی وُ ور وُ ور تک مشہورتھی-اور کھراس حسن وجال کے سیاتھ السی شوخ طبع تھی کہ حرف بایتن ہی انسیان سے مجنون بنا دسنیے سکے یے کا فی تفین ۔ بابتن کرنی تھی توسعلوم موتا تھا کہ میول چھرر سے مین یامولی برورسی ہے۔ انکھین خوب صورت اور رک بلی تھیں۔ اور ے ویالالہ سے بچول یالعل بے بہا کھے۔ تمانکی کولی سے اس قدر قرب بنیمگی همی که سها و د و ل مثبا بنرا و د اگرچیکسی طرف نظراً عُمّاً تنبین د تکھتا تھا کر جاگتی کی صورت و و ایک رُفعہ کن ج د مکھر ہی لی- اِس وزومیرہ 'کیا ہی کا اثرخو دگو بی برتبِ کیرسنین ہوا مگر خا نکی سے د ل مین به تیجی نفارسی بالکل تیرکی طرح میوسست تبی موکنیکن- ناز بدور د ه شا نبرا دی جونا کا می سے مزے سے مبنوز نا اسٹ ناتھی قریب تھا کہ اُس کا دامع مثب مث ب ہوجا سے گاڑاس سنے اپنیے آپ کوسکیفالا۔ اور گونها بیت بد مزگی أرصبين بيم على على الماري الما ول مین حیکیان ہے رہا تھا۔ غربیب قبا مکی کوسارا عدیش وطرب کھول گیآ باربارگونی کوهواس سے سامنے آنکھییں نیجی کیے بنطا تھا دکھیئی تھی اور جيڪ ہي جيڪ ول مين آ ه کرسے ر د جا تي تھي-· قبابتی اسی و صنع سے اس وقت تک حب مک کرکو تی نظر کے سلسنے ہے جو دی کے عالم میں میٹی رہی۔ مگر صیبے ہی آئی زرجہ کسے ویت

جانکی گویی کی بریخ ۔ اموسے انبے فرود کا دسین آیا جا نکی تھی کہ سانہ کرشے اُ گھٹ کی۔ مگردل

بنتیا بی کهان وم کینے وقتی تھی۔ بالکل مذر ٹا گیا اورغرمیب دل از دست و ادہ لڑکی سنے اپنا و امن عصمت حاک ہی کروالا۔ راجہ کے حبن سے آتے ہی نی سکھمیال مین سوار میونی - اور کہاریون سسے کہادد مجھے و ہان سسے حیلو

سندھ کا شا نبراد ہ گوئی کھرا مرواہتے ہے کہا ریون کے ے برر کھ وی - و ہان مبو تختے میو تختے جا نگی اس قدر سے میں برر سکھے جاتھے ہی اُرتری اور مکان سے اندرجلی گئی۔ گؤتی کے سمراہی ا صری مهن کی داحمت کر نا سبے اور میستھے اور تھائتی ملیا تا مل ہے مین حامپوئٹی حبان کو تی کی فوا ب گا ہ تھی۔ کو تی غافل س ب برمیٹھ کئی اور گوتی سے بے خبر سوسنے کی اوا کوغورسے و مکھنے لکی۔ ر احبر کی صحبت غیش مین جا نکی مشراب بیتی رسی تقی شراس کے د ، زیا ده ایمهارتا جاماتها سفلاف بالكل محترز تحا- آم مكي كي كي منهس شرا ب كي ہے تھے انھون نے گوتی پر کیا کہ اسیاسخت اٹر کیا کہ مدمز کی سے ہونکا مریم ۱۰ نگر کھو (، دی۔ کیا دیکھیا ہے کہ شاہزا دی جانگی ملیناک میزیکی ہو گی ہے أ تحديثها - اور نهايت سي حرت سے يو قصنے الگادر شائزا دي - تم کا وقت ہے کو " جَا مکی نے ا کھلاکے کد اِ کنتے اسیان مو۔ یہ بھی کو نی او تھینے کی بات ہے جو بسی سین اا باعشیٰ اب شباب مُلاطِرْتا بيو-رات سَصِطُفُ أنره ے کے باس ملنے کوا گئے۔ اُسے اُس کے فوار جگائے۔ اور اس سے مہلومین سٹونے کی ارز ومند مروران باتون-معنے سواکسی فیاص بات سے اور کھی کے مرو سیکتے ہیں ؟ اور دہسین ھی تحيى طرح جاست برو- مكراً ٥- هان بو هجه سك بنتي مرو- اور تحف بنا سف مو یک ت : نین لطف زندگی کی باتین تحصل تم مسے مخنی ر د سکتی مین ! لواکو- اور

صبح تک اس وشرنصیسی کی رات مین مزے اوا وی کو تی نے تا مل کیکے تو دیا ' شا نیرا دی! مین محبور بهونِ - انبی سیا بها بهی سینے سوا اورکسی عورت ا تھ صحبِت عنیش مناین گرم کرسکتا۔ اور نہ کسی طرح یہ منا سب ہے ت ظهورمین آئے۔ اس لیے کرمین کیر، برسمن تھاکرت او ببنيرگا را ومي بون-ايسيے كاحكىسى عالى ورجەعالم د فاطنل دورتىقى ويربنرگاً ففس سے مشایان منین مہن ۔ اسب اب شا نے اولی محبرسے مرت سنے لمجيحو كهين البيبا مذببوكه تمقاري وحبست مين اشنفے ٹرسے بحنت كيّا ومين مبتلا موجا وُن بيجا مكي سنے بزا رورغلان اور لاكھ مهيكا سنے كي كوششش كي مگرکونتی سفے اس کی ورخواست کسی طرح ندمنداوری - اور انکارکا با پیھواس سختی توسنگدلی سے آب کلی سے کلیمے سیہ مار اکہ و د بالکل نام امید سوکئی۔ وا كاركر وا سخردل از دست وا د ه شا منرا دی سنے ما یوس موسکے کما 'دگو تنل كافوكي إجن مسترون اورب فو دكرونيه والي عشرتون كاخيال كرسيم نين سنه والمن شرم کو کیاک کیا اور ایون مبدا کی سمے ساتھ مرتبی رسے باس علی آئی اُلیٰ س سے تم نے مجھے محروم رکھا۔ افسوس مین کسی کا م کی منین رہی۔ خیرا ساسنو نے دل مدین تھا ک لیا ہے کہ اس نا کا می سکیے جیش مین تم کوتھی ملاک كرون كى اورخور وهي محقار سے معبر زماره حل كے خاك، مودبائن كى " اتناكما اورانھ کے سے جا کئی۔ رمپو تنجتے ہی انسے کرے کے در دارے چارون طرف سے مِانکی کی الرکیے اور مُندللیٹ کے پڑرئی۔ نیندکسے تی تھی۔رات عفرکرو مٹین مِبْزِيًّا اور البارين - اور بار بار هجر ماك مسيح كنتي عشي "عشق كي المُكَ - سے تن بار ن با سطعك المير رسي بين عاسي كوئي انفيها ف كراء ورمنيين توميرمين جیخ جنے کے ریانے لگون گی مدا طراکر کے قبیح ہو ایک رات کی جا در اظلمہ بت حاک سوگئی ہے فتا ب نکل ہا یا۔ مُرْجَا تکی اسی طرح مُرطب رہی ہے۔ اور |کرد ٹمین مدل رہی ہیں۔ فراق سے صدمے سے سیاتھ اب سنے ووشین کاخمار بھی مشر مکٹ ہوگئیا۔ ول و معر<sup>ک</sup>ک رہا ہے۔ اور ہا تھ باو<sup>ر</sup> ن ٹوٹ <sup>رہے۔</sup>

مین سی سپاوبرقرارسنین لیتی - را سے درکوبرکا فاعد ہ ہے کرفب کا ا زنین مهن جا نکی کی صورت منین دیکه امتیا نه کومانا کھا تا ، میتیا ہے۔ لیکن آج حَاتکی کہان ۔ آج تو و ہ ایک نوشنی اور آ زادچریا کی طرح ننی ننی عشق – دىيدىد ئى توروسرك جانكى كى خيرىت دريافت كى خوا مون ك عرض کیا در ابھی کا خواب نا زمین ہیں۔ کرسے کا در واز ہ سبد ہے۔ ار فدا جانے کیا سے کہ انجی اک بر آمر منین ہو مین ا اتنا شَنتَ مِى را مع روسرگفراك فوو دور اگيا- جاك وازي و مانکی نے اکٹر کے ور وازہ کھولا۔ را مبرنے اس وقت اپنی مہن کی مہر ركيمي توعجب نقشه نظرا يا- بال بكهرك مبين - زيور الرابط اسم وك بين - اور جيره زر و سب - كمراك بوها ار کیا حال مور ہا ہے ہے تیون فیرنت تو ہے ؟ آخر کیا صور سارے دروکیوں بڑھئے ہ کیوریوں بربل کیون سے ؟ بتام توسی جَآنکی کو اپنے ول کی تھٹراس سکا گئے کا اس سے عمدہ کُون موقع ملِ شاۇن - بناسنے سے قابل سىكىپ رسى - رات كوائىيے ھنبن مىين آر سنرصي شابراوس كوملايا كفاء انسوس أس وفت وهكيه اورنا دان بنامبنچها تھا كەمعلوم مېرتا تھا دُنياكى باتون ھے وا تفت ہی ہندیں ۔ شایر وس سے کن انگھیون سے میری صورت دیکھ کی تحی کر سے سے سبن سے المنے ہی میرے تھرمین آیا مجھے إ ا من مُلا یأ-اورخوامن کرنے لوگا کہ میرسے حیرے کی عق فا داغ لگا دے حسب برآج تک تمبی مبرکاری کا دھتہ ہنین لگا ہے۔ جارتنا تھا کہ میہ سے پاکیا زدل اور میرسے اچھوستے خبیم کوانی مو ا نا یا گی سے آلود ، کرو سے اور میری ووشیر گی کی ملاحث

- جرا می اور <sup>ب</sup>رمعاشی کی میرانت مزمو<sup>ن</sup> عقب کے کا نینے ایکا طلبین عمد سے کیے مجودا ئی ہی منین دیتا بھا۔ مگرفور اٌ اس ا مرکا ا فہا رخلاف مِ إِنِي مَنِ بِن مُسِيحُ كُنِينَ لَكُما يُرْجِانِكِي مِينَ إِسْ كَا مِدِ لَهِ مُرور لُونَ كَا يَكُوال ئوبی کے اُلو*کیا کرون ک*راول **توبیرمعاملہ زیاوہ ٹ**ا تھ**یارا نمنین جاسکیا اس لیے ک**ومیری نتل کا عرق الور تمقاری اورزیا وہ رسوائی ہوگی۔ دوسرے اس سے س كريكها بلي الكيك بزار حوان من حوب كشے مرے اس بر آفت شرانے وين كے۔ اور سب سے زیادہ مشکل ہربات ہے کہوہ بھاکت ہے اور ترجمن ہے یہان سے سب اُ وق بھی اُس کا ساتھ دین سے ساور مجر سر مرمن کی م<sup>ی</sup>لیا کا از اِم لکامیئن سے۔ اورخرا بی بیرکراگر پرجرم تمانجی دیا جا ہے توہیے فائڈ ہ ہو گا لیے کہ صرف ارا و دکہا تھا کو فی گنجرم اس سے و قوع مین تهنین آیا ر ومنیائیں کیے گئے کہ مہما ن عضا اور مدر مانگنے ا**یا عضا۔ یون ع**لا منیہ السيمىنىن مارسىكتە- أس كى حان لىنا اسان كام منين سے لیلقتل کی مین ایک دوریته بسیرکرتا بون- خانگی نتر سیامیشیان نذمو مِين تمقيا راكمنا خرو ريورا كرون كا- بواكب م تطوِّ مُسنر و ملوي- ا وركفانا ائی کو بھی اکھا کیے اور اُس کے آنسو لوکھ کے را سے وروسر سياه فام ين أرميون كو لموايا حن مين سه الك كانا رے کا کھیتونھا۔ وریکردیا کہ آج صبح کھانے سے برق سے گرتی کو ملوا تا ہوائی۔ کھا سے سے بعد میں اسسیم ے نین جا وُن گا۔ اور شراب بی کے اُس کے ۔ لون گا-تم دونون کسی پوست پر ، متعام مین کیلی اور نگی تماه ا بنے کھڑے رمنا اورمیری طرف کان لگا کئے رمنا تبسیری مرکبا زبان سے محکے مماک " نسب تم بلا تا ال جمیف سے اسے قتل کرڈ اننا ک

اتفاقاً میمان ایک سندهی تخص تعاجو کوتی کے بیہ سور تکیه سنگه شیعه شرس جوان کی زبانی اس دهری اطلاع باشه بنی و یسے اطلاع کردی کہ آج انساارا دہ کہ ہو نتیار رہیے گا۔ کھا نے کے وقت یا ہے در وسر کا آد می حب کو تی کو ۱ اسٹیے کسی سم اسپی اور راز وار سرپہنی نظام سرکیا۔ مرف اتناکہ ج کے دوا فسرون گورسنگہ اور سورسٹ کہ کو ملاسکے کہا «مین ر كها ناكهان كا تابون - مرايك معلمت رىب ىنى كھرسے ر خرمجہ سرئنر مرکب کیا میرے ساتھ کسی ،- يرا نتظا مركيت أن جوالون كوساتحد سكية م دروسرف بيكي تو تهايت بي محرت وعزت كي سكسا عد كوني مانا کھلایا کھانے شے فراغت ہونے سے بعد اسے ہے تکے فلوٹ مرت کی طرف حیالا در حکرویا گدا در کوئی و بان مزانے یائے۔ اس لِي ٱلكُمه كِياكُ وه وونون لجوال كمرے مين يفيلے ہى كئے۔ا عصے کو اس مونے میں رائے ور وسر کا سامنیا ہو ما تھا ا نہان<mark>ت نموشی کے ساتھ فو ورز و سرسی مکے سیجھیے کھڑے مورت</mark>ے موئ اور دروسرنے سرا کھایاکہ وہ تفظیر بال سے مع بعلوم ہوئی۔ تھراسے اس نے پیچھے بیرے دیکھا توگوئی ن تبظر آسنے۔ اپنی ناکا کی اور ما یوسی درگنار اس کے دل مین پیرون ا مواکد کردین براوک محد می برحله نزکر دین - اور تعبر مهل مین ایکهادگی

لم قتل کی بهی علامت مقرر کی گئی گئی۔ نور و انکے کھر حلاا یا ئن- اورسب لوك سفرك ليي سنتعد مو حامين یا ما۔ کیرے مین کے بچھیا رلگائے۔ اور بانبرکل کے وروبركو دل مين الم تى كے اس بدفركى سے الحمرانے كا اس ورم دروسركا خون مواکر اس سے اتبے ہی اناایک آوی ووڑ ایا کہ دیکھو کوتی میان سے جاکے کیاکرر ہا ہے۔ وہ شخص کی لی سے مشکر گاہ میں آسے اور لوکو ک پوچیر یا چوکے والس گیا-ا در انتے راحہ کوا طلاع دی ک<sup>ود</sup> کوئی نهامیت منش شهرادهسید ورأس سے كؤئى اسیا كام منین تبوسكتا جو ، نبو ناگوار مبورهٔ اس کا خراج اعتال کے زیورسے آر استرسے ہنے۔ اس کرئے میں رہما ہے خد اسے جو ف سے اپنی پاکہانگ نے ہم اس ون کے ساتھ تیار بوگیا تو اس نے ایٹا باب اوننون برلدوایا۔ اور کوح کردیا۔ مگرچاتے وقت ور وہر۔ محل کی طرف سے بوتا بواگیا۔ ایک آ دمی کے ذریعہ سے اُسے بیا م ست دیا۔ اور بے ملے چلاگیا۔ گویی یہان سے روانہ ہوا تو رابر جلا بهان *تک که علا قهٔ قصیم* بین داهل مواجوهدو دحالب معرمین و اتبع تخص وربهان کار احبر ملترا سے لقب سے یا دکیا جاتا تھا کیس اس-زباره کو بی کاحا ل بهنین معلوم موسکتا- غالباً وه قبقته سی مین قیام منریس بوكيا- اور اسي سرزمين مين اس كني زندگي كي داستان عام مو كي-أرور سيمنز در وسركش لوكؤن كوحب محمد من قياسم مطيع دنسقا وببالهااوروار إلمسلطنت سندهكا سرتحف كحب أس احکام کے آئے سرا طاعت تھیکا حیکا توں نے سعو ہ بن کا سدکوجو احذ انتظامات ابن مبیں کیے نواسون کمین متما و ہان کا والی مقرر کیا ا ورکل ملکی انتظا ما ت کی با*گ اس سے باتھ مین دیدی ملیکین و ہتمام معاملات جن کا تعلق <sup>قانون</sup>* 

414

، سے تھا موسی بن تعقوب بن محمد سن شیبان سعتمان کیے گئے جن کو تخرمین مشتی ملبتد ہروا زیداک سے در بار ٤ ديا كيات صدر الإما مرالاحل العالم بدرا كملة والديري الشربعيرا بن عثما ن لتقفي ويرستله مِنْ خرعهد يك المفين خطايات ہے جاستے تھے محمد بن قاسم سنے اِن و ونون بزرگون کو مقرر کرمے صکر و يا كي بميت د لد سي كرنا ۱ درادنيال ركهنا كه ۱ يفاظ " (هربا لمعروف وموجال رِ ه الفاظ ندموجا نئين- اس احر مصفحات اِکثر بدايتين کين که سلطت ما تھ کسیسا ہرتیا کی میونا حیا ہے۔ بھراُن کے پاس کا فی نوج کیوٹری آگ ی کومرہا بی دمخا لفت کی حُراُث مزمو<sup>ہ</sup> تُهْراَرُور اورُّاس كا قلعه إنك مليند سمارُير فدارنع قفا- اور وظ عَمَا كَدِّسَلِمَا نُونَ كُورُ سُسِمِ مغلو*ب كين* مِين مهت رياده دشوار كا احق ہو کین محمدین قاسم نے فتح سے بور بیان تھی سینڈوں کوانسے مند بنده كاعطيم النبان مركزا وركز سنته شابي خاندان كاوار يسلطن رانپے حکم کسے اماک عالی سٹان سی د تعمیر کرائی۔ اور کوچ ک ہے بیاس کے جنوبی کنا رہے بیرو اقع تھا۔ اور نہانت ہی یرم انافعہ فلط ا تما رتر مرسے شاہی خاندان کا ایک مغرز کرکن حس کا نام کسکا تما اس قلے ورا متح مور د ونواح کے سیاہ وسفید کا مالک تھا۔ کسکاراے دوسرکا جی زا دی الی-يَنْدُرُكُا بِنْهَا ادرسَلَا بِحُ كَا لِوِيَّا تِهَا- يِرُاسِ يَا دْكَارِلِرْا نُيْمِنْ مُوهِ وَتَهَا حَسِ-۵ یہ داقعہ جے نامہ سے لیا گیا ہے گڑاس مقام اور قلعہ کے نام میں اُصلات ہ فور جے نامرے ووس سنے میں باسد لکھا ہے۔ منة باذرى مشرتى كنارس برتباتاس-

خربین د آبروار آگیا عب اس الوائی مین د آبرک برا ہی ہے برزیاتی سے رمين بيرد نيا فها - دورمهين سكونث بذير بوليا يزدام بهسلها إن كافوح من مح علاقے میں بھی آپیو بخی تورآور کے میران کا نفشہ اُس کی آنکھو ک سلمنے کیرگما- اُسے مقالیکے کی بالکل خُراُت مذہبو بی کیکن اس سے ساتھ ت اور شاً بی نون سنے اس امر کو بھی مذکو ار اکما کہ مسلما نون سے سلمنے ال تحیکا کے گھرا بوجا۔۔۔۔لبندا اس نے تمام سیا سیون اور ابل شہر کو ضتیار دیدیاکه دومیابین کرین اور نوو تخت سطای و بوک اینے گفر می<sup>ن بی</sup>هر با مل تلعد سف اسنیے مناکم کی بیرحالت دملیمی توسوان س کے اور کوئی بات رنبی ندبن قاسم کی اطاعت کرین - گیروییه حمیع کرکے ویلورنڈرا نرکھیجا-اپنی طاف اور مغرزین وعما مرشر سفحا فرموسے الحارا طاغت مدين قاسم في اين لوكون كے حال برطرى حربانى كى - استب ور بار مين ه ساتھ حبّلہ دے کے سب کومسٹ مبتیت خامستہ دیے أورسيروي كاوعده كميا-محمدین قاسم نے ان شرفاے فلیہ کی عرت افزا کی کرکے بوقعاً کھار من کسکای احکمان کسکاکی نسبت مین نے شیناہے کروہ یمان سے شاہی خاندان سے بڑی وزی ایسے کیا یعمیم ہے؟اگرسے ہے تو تحص اس کی قدر کرفی جاہیے۔ اِس کیے کہ لبرے خیال میں آروں کے شاہرا دسے عقارندرشالسنہ۔ قابل احتیار۔ نیت دار بوستے بین- اُن کی رہستیازی اور دیا نت داری مشہور ج- من كسكاكوناه وتيا مون -اوراكرده جاب تواطمينان اور وجمعي میرے پاس آسکیا ہے۔ اور مین اس سے مل سے خوش ہو ن گا۔ اگر ود میان آئے تو تحص اپنے حال بر نماست حربان باسے گا۔ مین اس کی ٨ د كرون كا متمام مهات ومعاملات بين است اينًا مشير سبًا وُن كا واور فرأعن المنتة مهمات فكوست بين أس برلور ااعتما دكرو ب كما ﴾ در أمس كسبكا مرط نزا ًی منتما مکرایک عالمرتخف تھا۔اور عالی دماعی وعلم وفعنل کے اعتبارٹ

ں کاشا رمنبد وستان سے نا می گرا می فیاسیو ون مین تھا۔ آ ن قاسم میرے حال بیاس تدر دہر بان ہے توفور آ اطلاع کر نت كرمًا عَقَا كَهِ خَا عَنَا كُلُوا عَلَى عَلَى مِن مِن عَا سَ ومتحینے کی ا حیارت تھی" مہار*ک مثیر' ا*س کا ت وی گئی۔ اور کل م ہا تھے مین تھا۔ نہ ہے اُس کی منطور می سے کوئی رقم و اُخل سوسا یهٔ دی چاسکتی تخی محاصل ملک کاحمیج کرنا اور س يرمنه حومن ملكيمين والمداحان يرمحون فاسم أثرات

چانہو ہا۔ اہل اسکنرہ کوحب معلوم مواکہ عرب حملہ آور وریا سے ن کے قرمیب آمپرو کیجے تو قلعہ ہے باسر نسکے اور اپنی فوج کی مفین رسم میں میں ایک اور اپنی فوج کی مفین سلامی فوج کے مقدمتر الحبیش کی سسرداری وونامور سا دروق إنقه مين هي - رغوة بن عميرة الطائي اوركسكا جواب محمد بن قاسم سك مدین فاسم سے میونے کے کا بھی انتظار کرین بنا تا مل ت وطرائي ميوني- أور دو نون طرف -طهر کا دُقت آگیا اور اڑا گئ<sup>و</sup> سی طرح سنت<sup>ہ</sup>ت سر تھتی۔ اس وقعہ ءاراده كماكهسب طيح ست حلہ کر دیا۔ اس محلے کی تا ب لا ناغننیم بربرب لندہ کے جی چھوٹ سکتے۔ اُن شنے اِ فسرون سنے لمازن سنے فوراً بڑھ کے قلعگہ اسکلندہ کا محاصرہ کدلما فلحہ او ہے۔ اور نیرحا بحانمبیقین قائم کر دین حن -لنبوطی ورجو انمردی سے مقابله کیا- اور قلعہ بربينيا ن كسف بين كوكي وقبيقه منين وكلما سمم ستقلانه حلوك ودمحا سرون كا يورا تخربهنتين مكين استے عوبون تشخيم تھا **وسے سے اپنے سا** تھیو ن کو نگا تا رسات دن تک دوایا۔ اور

اسكلنده كأ

لما دن برسنب دروز نیرا ور تحصر مرسا مّاریا- مگرسا تھ ت<sup>ی</sup> بار نیا سے اسی خنت اور کشین موئٹین کراس سکے موش جاتے فُته کی او ای کیے بجداً سے حس کا رروائی مین ہی جان بجنے اور طا نبر ہونے کا کج نی و ہیتھی کہ اس کھوین روزرات سے سنا سے میں سکالندہ تربیب کے آباب دوسرے قلعہ مین مو رہا۔ جو تشکہ کے اسكلنده كا عاكم مب تهي سك كل كميا توشرك عام لوكون-ه محدین قاسم کے یاس میا م تھیے کہ سم آپ کی رعایا ہیں۔ سارا سروا رسمین جیور کے بھاک گیا قونہا میت عاجزی ا ﴾ 8 مانکتے مین- اور آپ کی فیاضا ندر حمد دبیون مسے امید سے کہ||نتفام<sup>-</sup> ماری بردر فواست قبول کی جاسے گی-رحم دل فائے عرب لیے جاج کی اجازت کے مطابق عام تاجرون ایل حرفہ دراعت میکیٹر لوگو ن کو اینا ہ دی۔اور قلعمین داخل سوسکے حیا رسزار الشکری لوگون کو تہ رتیغ ک اُن کے اہل دعیال لونڈی غلام مناہے غراق روانہ کیے گئے۔ ہر فوقی وائی کرے محمدین قاسم نے انتظامی معاملات کی طرف قوصہ کی ہ میں ہوتی ہے۔ عزیشتی میں۔ اورا نئی طرف سیے علیہ بن سلمیمی کواس فلو کا عفر کیا۔ اور خودنوج سے سکے بسکتہ کی طرف روا نہ ہوا چومک لکلِیتصل تھا۔ اور کو یا ملتان ہی سے متعلق ایک زبرد شت کراھی خهرسكة يرتجراكا نواسه حكمران تتحابير طرابها وتتحف عماءا لمطنت كى تبابى كا اتنا صدم يرتخياً نیے فاندان کی ام اس موقع براس سے دکھایا خاندان جے مین سے نے سنین دکھایا تھا۔ صب ہی اس نے من کدعر کی قوصین سکہ۔۔ سب آیا جا ستی بین - اپنی فوج سے سے مؤدی مقابلے کو نکلا- بر مام تک روائی موکی اور سی سے حق مین ضعمار نہ ہوسکا- بہلی (ای

إلىيى شجاعت وكفاكء برشا نزاوه قلعمين واسي كيا تحصا كأوجي سميت لج اوُلِنے اوہ کرنیا کہ حب کا تقدیر تقسفید نیکرے سرر ذریومنین نگل کے کو اُ ن کی دست و را زیون پرسنزاد د ن گایمورضین کتتے بہن کداس سنجھی کنراج<sup>ہ</sup> نے برابرسترہ دن تک عرصتُہ کا رِزارگرم کیا-ان نُڑا مُون میں اہل سکتہ کی ط یا نون مین بھی سربتہ سے لائق اور لہا درسیا ہیون نے جام فنا پیار کہا <mark>ہ</mark>ا ممتازا فسرك فوج ميان شهيد معرف كري ان الوا يُون سنة آخر كارتجبراك نواسك و يسلي عي نسيت كوسي إوا نے ل میں یہ نیال ہیار ہوگیا کہ نرار بہادری پشجاعت سے کا مراساً گ ت یہ ہے کہ و بون سے آلانا تقدیر سے لڑنا ہے۔ مجبور موکے ا تھی انبے قامہ کو فائتون کے رحم مرتھیوٹرا۔ اور فوو دریا۔ ترکے متنان میں ہور ہا۔ اُس سکنے جاتے ہی مسلمانون نے قلور سکتے تبصنه کرلیا۔ اور لوکون کے ساتھ دسی برتا وکیا جوعمو ما شہرون کے فتح کے نبد عا ما سے ساتھ کیا گیا تھا۔عربی سالار ٹوج کو اسنیے بہت کسے ہ ے چاہئے کا نمایت ہی صدمہ تھا۔ ہ مهاوران الم فيمتي **حايثار ون اورافسون مستم**ها ر ر کے مار اکبیا معنے اس سے فیل مین عقصہ کی اگ جو کرک ہی تھی- ا درساری مہمسندھ مین عالم برخما التا يدري الك ميدان عقاحهان أس كى بيشا في برشكن نظراً في الإحبان وه بالم الماعظة كى سندت سے از فودرفت موكيا- اوراس كے ياتھون أيك السي بخت كارروائي رقوع مين آئي جودرا صل اُس كى منيات نامى يرد معتَّه لـكا -ف والی تقی- شداسے اسلام کے انتقام سے جوش مین اس نے بلاتا مل کیاکا اب اس کے کھنڈرون سے موجود موسنے کی تھی سست کم ام س لیے کہ ملا ذری ہے بیان سے موافق اس سے حداثین ا ویران شہر سمے کچہ آثار باتی تھے۔ جن کا ایک نرارسال تک ز انے کے دست مروسے محفوظ رہ جانا اور آج بک موجو دمونا بالکل خلاف قیاس م

محمد من قاسم کا بین عصد ما دی النظرمین بالکل سکندرسے اس عصبے سے ملہ ہوا ہے حسب کی بندولت **یونا نی سب ی**ئر میون سے تا محقون ایرا ن کا نا تی اوسکا لمطنت برسى إيس اور و بان كا نوب صورت قصرف وحوص ونون العظم كا اعجوبهُ روز كارخيال كياجاتًا تصاحبلات تود و هاك بنا ديا كيا- نبكن سع بينه المعالية رَحمد بن قاسم کی دس زیا د تی کوا سکنندر اعظم کی مس با د کا رز ما نه وحشت یا حر ، سے کوائی نسبت نزین محمد میں قاسم کا غصبہ ان دوستوں پر تھا جو سى وقت ما رسے محکتے تھے۔ ا ورسکندر کا خلصہ ان نبرارہ ا سال بنیتر کے تا ریخی بيانون يرتضاكه إيرانيون سليتعبى يونان يرخلم كيا تقا- غلَاره برمين فحمدين قا ہے یہ جبرخودانیے وا تی فیصے کے جوش مین اطا ہر بہوا۔ اور اسکند رکے دل ين بُولي جوش شرقها مبكه التيمن واراسلطنت يونان كي ايك فاستدر الدي ك تغريب وه جوش سياكرديا عما- ادرست بلري بات يركه شهرسكة حوواني فتسيس زياوه وتعت تمخمتها عقا ايران كادارا برسی یونس نرتھا حبس میں قدیم ملوم و فنون کے سرار یا ذخیرسے موجود تھے۔ اب محمدین قاسم در یا کے راوی سے انراج ماتان رورسکر کے درمیا مين مهتما كلها- اور سكة كياشالي جانب واقع بروا غفا- نو عرب بدسالار عرب عین اس کھا کے پر جاسے اُرّ احواف عس منہ ملتان کے نیکے داقع مواقف المصلمان ورزمین برقدم مستخصے بی اپنی فوج کی صفین درست کرنا شرقه ع کر دین-||حارار بلی لَيْنَانَ وَالْوِن كَي طَرْت سنع فوميلا سروارسلما فرن محدمقيا بليكوريا وه الدان-راکا نواسہ تھا جونا امید موسے سکتا سے ماتا ن مین علاکیا تھا۔ گوع ا<sup>ن</sup> مبت و اقع موا تھا وہی اس مو تع پر در د موتاسے - اس لیے کہ موج د ہ نفشو ن کی ر وسے بها ہے اس کا نام حیاب مکھا گیا ہے۔ حالا تکہ د و مرف میاب ہی مناین الكراوبر طرحه مسكانين شاخين مين-راوى - حباب اور تعبيم- ملتان ك ینچے حبان تیون دریا مل کئے ہیں جس نام سے کما جائے جائز ہے۔ اور کو آج آ جناب کتے میں گرفکن ہے کہ اُن دنین را دی ہی کتے ہون -

کی شجاعت او ہے روک حملہ آوری کا استے انتحان ہوجیکا تھا۔ مگرا س نے اپنا د ل مُضبوط کیا ۱ ورسب سے مہلے مکّتان والون کوسے کے انواج عرب ما منے صفت آر ا بوا-اس دن شام تاب برا برع میرکارزا رگرم ر یان وطن ا ورحلہ کورون میں سے سی نے بھی لڑا تی ۔ ریبان *تک که نشاه مینے دو*لون فرلیقون سکے درمیان مین ای*نا* ڈ ل دیا۔ ا در دونون فوصین ہے تیل دام اپنیے اپنیے فرودگا ہ کوول مرسه دن يونينت بي عيرلوا في شرمن بو ئي- ا وركبرا بريشا ے مہا درون کے دادشی عن دی مسلما لول ف مے ست سے آد می مارے سکتے۔ مگرفسصل آج عجى مذمبوسيكا- اور دونوك حرك یت فتنح کی اسیار ک مین کیسے والیں سندھیا اس الرا بي مين مسلمانون كا ايك نا مي كرا مي افسهزا مكرة من عميرة الطائی جومحمدین قاسم کی نوج طلیعہ کے یا مورسسرداررعو ہن عمدہ الطا كا عماني تها نتر اجل بواليواليك بهرايك فيمتى حان دسيسك مسلماً ذِن ، ایسی مها دری اور جویش سے **کا حرکها که مآمتان والون کو کیرشهر**۔ كل كے مقابله كرك كي جراكت من موكى-اب الحفون سف السيّان عصافک بندکر کیے-اور فیصیل قلعہ پر چڑھ کے لط ناشروع کیا-علم آورو نے جب میردنگ، دیکھیا تو اپنی فوج عیارون طرف تھیالادی اور سار<sup>ے</sup> مرکا محاصرہ کرلیا ہا دراط ای کا وسی رنگ موگیا جوالیسے موقعوں برعوا لرياحير - امل قلعه را بربان يتير- اور تجهر سيسا بينسيكهم ا در فوا عمر فا لرئے والے بھان تک اُن سے نبتا کھاً روغن لفت اور تیرو تنا شےواب دیتے کھے۔ يرمحامه نهاست سخت تحما- وكرحيرهمدين فاسم تعيش قانع لا كا مستة يخ نامر كم فتوح الملان يوم فيا ياريخ نامر كم معبيته زياد أو كابل والمها -مصفح من كابيان سبع كم ملتان ك البراكب بى ارا أن بول المداس يما أ نَانَ كِنَا شُرِفْكُست مِو فَيُساكِرُ حِبْرِسلمانون سنے سبت زیاوہ نقصا لا، انتھا ہے۔

ما وه چه چه معینے سعے زیا دارا ناککر حیکا تھا۔ لیکین میان یہ دشواری کمی کروب میام ہے ہ وكر مبت ووريك برعداك يتعقف ورايسي مقام برميو نخ حكة تحصيصان السرك ممي بهبت كم معلوم تقعے اور حو بكر حيارون طرف غير مفتوح ملا و تقفي س ااور محد يال ے کے سم میونجے میں بڑی دسوا رہان مو نی تین وسي مينو ن سے عيام سے مين كھانے كى جزون كا تحط موكيا۔ كھانے كى ملكى نا نینتی مواکه با دحو دیگرگرمگون کا گوشت شرنعیت اسلامید مین حرا مهسیسے ا و<sup>ر</sup> تتح فيرك ون جناب سروركا كنات سف عام ابل اسلام مين علا ليرسي تقاكم والا ان تخوم المحمالا بليته قد حرمت " كريا ركن سف حلال كرلها- يار سرواري ے کہ سے مخرت سے موجود تھے لشار ہوں کے ناتھ فروفست کتے ملکے لگے در آخر میان کک نوست نیمونخ می گه گذیمون کی "بیست تکوشرون سے بھی زیا<mark>ج</mark>ا اروکئی کر ہا فی روس میندرہ در مجمسے زیاد د برکھی بہنسکل دسستیاب مرو تا تھا شهر مکتآن کی فکومت تملی ایک سندی شا بزادے کے یا تھ میں تھی جود آبر کے بھائی خلیدرکا بلیا تھا۔ اور گورسنگار کے نام سے مشہور تھا گرسنگا میں ان کا نے دب دیکھاکرع نون کے استقلال مین کسی طرح فرق ٹی مندں ہے آ پہت ہی الما کم فہت ہر نشان موا ۔ اسکسی طرف سے کمک کی تھی امید نہ تھی۔ آخرا میں کے تجبور الجاگ گیا بوسك ارا ود كمياكه هما را حرشميرت جاكي ودكمك اور فوج كاطالب سوسك ملتّان كي مرجه و د فوج عوون توسّى طبع منها منيين سكتي هي سب سي سيريب ے بلاذری کا بیان ہے کہ سلمانون کو کھا نے ہی کی تہنین ملکہ یانی کی تھی سکلیت کھی اُخرائک نیا جُرَیس سندھی مفہ آسے ایک حقیمے کا کھھاٹ بتیا دیا حیس سے شہراتیا ہے **ہے** لوگ بجئی یا نی لیاکر تقسقے۔ بلسبی مذی کا بانی کھا جریمکے ایک جھیل میں جمیع میوٹا کھا آ اورا بل ملهان كي وصطلاح مين ملك (ناله) كدارًا عِنا الكربير السمح مين منسين أتا رریاسے را دی موج دی تھا حس سے مسلمان شاص شہرملتان سمے بنیجہ آریے رقي دور البيد الكيد ورياسي بيوست بيرست ميوكركما عاسك ب كانشكراسالم مین ایک پراے ہوئے۔

نے ملتا ن کوخیر ما دکھی۔ رابت کے وقت لوگون کی انکھ سجا کے مکل کھا کم دوسرے روز جب عربون نے خیمون سے نکل سے لٹرائی شروع کی توابل شرف باوجود كيدان كا حاكم شهر تمورك ملاكيا تحا الرائي ن قدر دلول موحيكا كفاكروب لوك بري سركري وردی جاہے کمرکوئی السامقام منین ملتا تھا گار سنگر کے میانے کے دہا می اور اس سے دریا فت کیا کہ تم میان کے حال پونشے تباؤ کہ قلعہ کی دلوا رئس طرف کمزورا در اس قابل سبے ک س شخف نے شمال کی طرف لیے حبا۔ ئر كى گئى توديوا رياسانى توٹ سيكے گئے۔اتنامعلوم ہوستے ہي اُس عَرَ - كام لياكيا- ووليا مين روز كيفي<sup>ا</sup>كي مین دیورتو کرسے کرادی گئی-اور لورار اس اس طریقیہ سیے کومشش کرکے مسلمان ملتان میں وخل کو گئے اورایل لمندكردى كئى۔ دم كبريين قلعہ كي تسمت فائون کے الخومين تمثی <u>اہی لقرر نہناگ اجل ہوئے جن کے اہل وعیال کی شمت میں اونکی</u> ۵ بلا ذری کا بیا ن اس سے می خلاف ہے۔ وہ کشاہے کدستان کی داوار سندر، کرا کی ی ملک<sub>ا</sub> خرمین اب*ن مل*نان لڑنے کو فلعہسے ب*ابرن کے پسس*ما نون نے فسکسست فاش دیے۔ عبگا دیا۔ اورسندھی ایک اس بے سرویا ٹی سے بھاکے کرماتے وقت قلعہے بھاٹک ونبدكرف كأبجى موس مررا مسلمان تعاقب كرشت بوسك قلعدمين وافل مو تحتے " ان دونون مختلف بیانون کافیصلہ م منین کرسکتے۔ سوااس کے ورى كى زياد و وقعت كاخيال كياحا سے اوركونى وطر ترجيح منين نظراتى-

للامی تکمیی تھی۔سود اگرون-اہل حرفہ اورزراعت میشیدلوگون کو حسد ه دِي كَنِّي- ما لَ فِنْهِيتْ لاسْمِهِ جَمِع كِيا كَيَاتُو ٱس كَي مُعْدَار اس ندفوج کا برسیاسی اسے نوشی کے میولاندسما یا تھا۔ کام لیاسے اُن سے حقوق فوراً گفت مرکز نیے جا ہے۔ <sup>م</sup>ان ل فوج كوتبوايا اورغنيمت كاروبيليف يمرروباكم ام نے حب تدر فائدہ اکھایا اُس کا اُندازہ دس ب لِقِنْ يُمِرُسِكُ كَ بعِد مِي رَمِن قاسم اس فكرمين تَصاكردار الخلا وه اسی نکرمین تصاکه ناگها ن ایک بدين مير ميونين - ا در مورسي مين - للنداحب حدايبي افيال مندمرد ا حیان کا میرے امکان مین موا پ کی مردکرون الکلے ونون اس میرانے اور نامورشہرمین امار ہ نا مرسیے مشہورتھا۔ اُس کوسیند مدسمے راجاً اُون سنے کو بی تعلق پنہ ر دو برسمن عقا- رور آخر عرمین و منیا سے ا که سیاری دولت دختمت نچو کرسے جوگی ہوگیا -آسٹیے ندہی عقائد و احکام کا بری مصبوطی سے یا مبار تھا۔ اورشب و - وزمین اُس کی مزمدگی کا . باره ترمصه عبا 'وت گزاری اورمور تون کی لوجاسی مین مرت مو اکرتا گھ

پاس مین دُنیا دِی ا وردینی دونون تو نتین کفین- ا درکسی ر ا حبر ر مرحله كرين كريت موتي-امس كى سلطنت امن وامان اورفاسغ المالى سے دب اماك ترث ے قائم رہی تو خدانے اُس کے خزانے میں برکت وی- اور اتنی وولت ستان کے اورکسی فرمان رو اسے قسفے س جمع بوگری کرمندو ین نرکھی۔اس راجہ سنے حبب ویکھیا کراپ نوا نرہمیت زیاوہ موگھا نے شہرسے مشرق طرف ایک حوض نبوا یا- حس کا دورسو گرکا فعا- عجراس وهن کے اندرایک خوب صورت مندرتعمیرکردیا و کاس زے دورمین کھا۔اس مندرمین اس سے ایک کرہ منوایا اور اس ا ٹونے کی خاک کے چالیس *مسلے مسکے رکھ دسیے ۔ اور اُ* ن سے علا وہ ىوتىيىن من سُونا رگھ كے اور سے بِیُوا دیا۔ ُاس خزا نہ پر اماب مِند<sup>ر</sup> اور اس میں ایک سوسنے کی مورث رکھی ہے۔ اور حوض کے گرداگہ س را حیرنے درخت لگوا دیے تھے جو اس وقت مکب میستورقا کم من بن کی زبابی یہ الفاظ *سُنتے ہی مح*دین قاسم کی سیاری فکر د<sup>ا</sup> و م موکئی۔ وہ فور ٌ اُ کھ کھٹر امواا در مرمن سے کہا <sup>در</sup> اٹھیا تو وہ مقام حل کے ن سنے رمبری کی اور محمد بن قاسم سع اسینے مشیرون۔ مبلوسبی رام کے بریمن کے تکھے تکھے روا زیوا۔ سیہ سیالار عرب کے ا مذر واخل موت بى وه سؤسن كى مؤرث دىكى صب رپریمین سیلے ہی کردیجا تھا۔اس مورت مین آنگھیون کی جآبہ بعل آمدار كا دصوكا مروا- حنِائجة إس ف ما دارميا ن سے تعينے لى- اورواركرسنے مى کو تھا کہ بریمن نے لیک سے روکا اور عرض کیا تو حصنور۔ میں وہ مت بنے جسے ملیان کے را خرجے باوین سنے بنواک ای**نے فرانے کی تحی**ت بم صب کلیاتها در خود و نیاست کوچ کرگیا - محدین فاسم نے بریمن کی م

ہے بھے ویا کہورت اپنی فبگرسے مٹنائی جاسئے۔ نور آ اس منکر کی ممیل م ب سباست بى لوگون كوخرا ماكا در واز د نظراً مايكل خرا مذبحل اليا ہتیں من **ت**و لہ محمونا اورجو خاک نانیے *کے مشکون سے برآمد ہ*و کی اُس کا بذاره كياكيا توتيره بزار دوسومن سونا يا تحدانا و ولا سنے كى مورت سى -ن گئی هو خزا نسنے کے اوپر مندر مین رکھی کئی۔غرض پیسب و اورمو تی جو مکتآن کی لوسط ما رسین یا تھ ملکے تھے اور فورج کے يه كية ته وقت خزا له فعلافت سمے ليے على د كراليے عميم تھے سد ، كو کے محمد این قاسم نے ادا وہ کیا کہ فوراً بارگا ہ خلافست مین رود نکروستے ہم امیر بریان کرایٹ مین که مهم سٹ معرکی متیاریان کریتے دفست حجا کئے۔ لملك سينه اقراركميا تحاكه حتينا رويبير خزان ہیں *عرصہ کیا جا سے گا اُس ک*ا 'ڈونامین د ا**خل کر دو ن گا-ا و** ن الني ذمه دَاري برشروع كرتا بون- له احْجَاج كدا *صنير جمار*ين قاسم فمسے خالے مین داخل کردینے کی برونت فکررمتی تھی۔ اوراسی سه جائج اس دوپیرکا حساب بھی تحاربین قاسم کولکمت اربہتا تھا ج بہیا تھ بِسَمِهِ فُرْایِنِهُ مِینِ و احل کها حا تا نقهٔ-اوررسی خیال سسے مال علیمیٹ ہم بِينَ وَقَتْ حَيْرِينِ قَاسِمَ كُونِكِرِينِي كَمْفُرالُهُ خَلَافْتُ مِين كُو**يُّ رَقْمِنْدِنُ مِنِي** عاسمي کے <del>جم</del>اج کو سبکدوشی حاصل موجاسے گی<sup>ا</sup> لیکن منبوزیہ خزا نا منین موسنے پایا تھا کہ نوعرسردا رغرب کے نام مجاتے بن پوسف کا جیں میرسے ابن عم- تحقین یا د موگا کہ تھا ری روائلی سے سیلے مین -عقاكیریت لمال سے حبّن روپیدلیکے ہم مُعمین لگا دُن گا اُس کا دُونا اِسی ہم سے عسدہ تما م مورضین ہی ککھتے ہن کر حجاج سنے ووٹی رقم و انس کرنے کا وعد ہ کیا مرت چے نامر کامصنف اس امرمین متفریہے اور کتا ہے کہ ملین مرف اتنی می رقم کی رداری کی تعقیمتنی کرم ف موسیم نے جمہور کی اے کو ترجیم ی-

بعول کرکے بچدر اہل کردون گا- اس عهد کا بوراکرنا جھی پر فرض ہے'۔ اس علاوه حجاج ننے تحمد من قاسم كوا ورام كئے طریصنے ا درا بنی فتو حات كا سار جاری رکھنے کی ہداست کی تھی۔ اور دینی پر قی کی پاہتے بھی خاص طور پر تاکید کی کھی کرمع حبیان کوئی قاریم مقام پامشهور شهر مرد توویا ن سحبرا و رمنبر حزور تا تم کیے جائیں۔ چاہیے کہ خلیفہ اُقت کا خطبہ طیما جاہے۔ (ویسلطنٹ اسلامی كاسكة بهي حاري تروي ی خط یا ہے ہی محد میں قاسم نے وہ خرا نداو بچوا سرات عراق میں انا روارکیاتیا کردسیے۔ اس رقم کے میونخینے کے لیاری جی جسبت فرش موایاس سیے کہ اور کا ُدونی رقم خزاسنے ملین و اِهل موکنی- اِس کا تنبوت اس سے مکتا ہے کہ حساب معلوم بواكداس فوج كشي كي بابت محدين قاسم كوكل تحدكر ورورهم إلذيره إكدورر وبسير كلدار) ديسي سينئ تقيه اورمحدين قاسم كي طرف سن خرا كليمين حور قم و اخل مون و د پوری باره کروردرسم (یتن کروررویسیه کا، ار) تنبی است شرت مین بیرخمله زبان سنه نکالانواس، مهار اغطته فترو ببوایه ۱ و ر ے دل کونسکین مرد کی اِس کیے کہ تدین کردر رو پیر اور راجہ وا تمرکام انتمہین نفع ملین م*لیا۔* انتہین نفع ملین م*لیا۔* مَنْتَان کے ثبت خانے مین عربون کو حو خزامہ ملااُس کی دیا مین بڑی كى شەرت الشهرت مورئى- ميان ئاك كەعرايون كى عام اصطلاح مين اس شەركا اصلى نام كتېچ اُگیا۔اور ؒ نیچ مبت الڈسٹ 'کسے لقب کسے شہرت ندیر ہوا۔ اس خرا نے جوثبت تھا اس کی نسبت جے نامہ کا بیان ہے کہ فتح سے وقت محدمن قا نے اسے بھیءات روانہ کر ویا۔ لبرسے سیاحون اور عتبرشدا وتون سے معلوم بو تا سے کہ نیہ قدیم مندر مدلون نکس قائم ریا۔ (وربرا برلوگ ووروا سستے درش کو کا ماکیتے تھے ایسکین شوانے کی مورث کا تذکر دکسی نے منین ماہے جس سے خیال کیا جا سکتاہے کہ مکن سے مس کی جاراور کو ٹی عسبه فتوح الملدان للاذرى ۵ فرج میت الذمب سے معنے سونے کے کوکی برکت اورفتوح کے بین۔

ت قائم کردی کئی ہو۔ مكتآن قديم منبدو دولت ستِدَه كاشما لىمستقربى ندخفا ملكه المرسن امعبارتھی کھا-اس سے مندرون کی نسبت عجبیہ ءاعتقا وات تحصياور الأكسي سياسنے بڑی فلانس نا لی جاتی تھیں۔ لوگ مشرقی ا درھنو ہی مما لاک نتندست طریب طریب سفرکے کرکے مَنَّان مین آیا کرتے تھے۔ میان دومیت برسے مندرسکھے۔ ایک تو وہی فزان والاوخاص شهرك اندر ٹرسے ٹر اقع تھا۔ا ورایک اور جو شہرکے باہر مہاط بون سکے وامن میں تھا۔ یہ دوسرائب خاند مغربی منہدوست آن کا مرکز تھا۔ تمام امل ملک کے دل مین اس کی طرف سے بٹری عقیب بت تھی۔ لوگ رور دورسنے اس کے ہے سے آیا کرتے تھے۔ کھرون کی منجینے والیا ن°ا س کے نام کی ندرین اور سنتین مانتی تھاین - ایل سنگرید مجیسے بوش وخروش ں کے درش کو حانتے تھے-اور اس کے گرو طواف کرتے تھے-اور مرا ور ڈوز ٹرمصان مُنٹ ایا کریتے تھے۔ اس سے واحتشام اورشان وسوكت كاانداره اسسى بوسكما سيك سلمانون نے مُلتان ير قبضه كيا سے جھ سرار نيدے أن -تھر مین گرفتا رمبولئے جواس ثبت فانے کی خدمت مین سروقت حافم ت تقط اس سن مدورت برطرح کافیمتی مال ورسیاب جوا سرات عود ا ور دیگرقسیر کی حوستبریکن لالا کے چرفے معالتے تکھے۔ اور اُس کی لوجا رُ مانے مین بے انتہا خلفت کا ہجوم ہوجا یا تھا۔ حاکم ملتان سے کیے میر ندر ا مک بیری آمرنی کا ذر تعد تھا۔ جنوبی سنبدیسے زائر مہبت کثرت ں عود قیاری لاتے تھے۔ اور انبے دبوتا پر حرفطاتے تھے۔ اور یہ واس قدرتهمتي حير محقا كرني منن روسو دميار بر فروخت مرد تا مخفا - اس م بلاذری عسم آج کل کامن منین به نام اس زمان مین کتورسه می ورا سب مرمع الذمب مسعودی-

الکیان جا این طری شرمناک بات به تقی کرعقیدت مندامل کندهاینی اور دینائون کی اینیه خاندان کی اس مین عرت سمجیته تصدید این بیا ری مینیون کو دیونالی مندر کی جاتی مندر کردین میزاد کا لائیکیان ان بتون بر دقعت تقدین جن کامیشه زنا کاری تغیین - تحاد ان سے لیے دناعیب مرتبا ایک نفسیجه سمے کرتی تقدین - ان کی زناکام سی ای مجربته بین درکے اکثر فندام اپنی زندگی نبیر سات تھے ۔ اور در اصل اسندل

ا کی آمد نی کا بیرا یک، وسیع زربعه کفا - بیرا طیک بن آفت روز کا رخفیون - از و س

449

اوروه تبت خايز حب ست خزانه مكالاتحاه وتومندر كاسب كوابك الدوران عالی شان قد صریحفا۔ نهامیت تجھنی آیا دی کے اندائوس کا ملینڈگینیڈ سمان سے باتین تا کا حس کے نفرآنًا عَما- ينوشنما كَسْدِور بيان مين خفا- اوراس كركروبوعا رُولي كيسرين النزائ كلا ے میکا ن شیعے میوسٹ تھے۔ پھورٹ اُس درمیدا فی گذرایسے اُ ندر ایک پیخشہ ﴿ نَصَّا اِ بوترے بِركُو يا جا رزانوبيمي سوئي تھي اس كوشرخ كير سے بنيائے تھے إيراس كثرت من كرمة أأتكهون كيصبم كاكوني حقد منين نظرأتا تصل تكهون كى جكر وجوا بريراً بس بوسك تصرف سربيسوسف كا تاج عما كمتعمل ك ي ميم كى تقدين اور دولون كا تحفير الويرر كھے تھے ہے محد بن قاسم نے اپنی فیا *دنیا نہ رحمد* کی سے ال مندر ول مین دخل مندین دیا- ملک سلسا نون سے را مانے بین بھی برا برا ن کی برستش جاری رسی۔ یہ جو کھیر حالات کھے کئے اُسی ڈمانے کے بین حب مُلٹا ل اسار) نو لان مص تشبض مدن تقا- اور مفراي مستماح اور صفرانيه أيس ملاوم سندهد كى سيركو آتے رسیتے تھے۔ خیا نخر مثناً ن کے سلمان فرمان رود وُن کو هکومت عرب سے سبت بڑا پولٹیکل فائڈہ حاسل امِیة ، تیها حب کہی زیر دست سنِدورا صرحکه کرسے مکتان سے فنچ کر لینے کا ارا دہ کرستے تھے توسلمان شہرے کھا ماک بنا کرسے عملہ آورون کو دعمکی دستے تھے کہ *اگر تم نے لوا لی سے یا خ*ھ نہ ردکا توسم بھی رہے دیو تا کو تو طر دالین سنے اور اس کی انکھاین کیو طروین سکے۔ اِن یا تون سے کسنتے ہی سندہ راہر کا سید ایکیت تھے۔اور مجبور سوسے والیں جلے جاتے تھے۔ ملتان سے طریع میت خانون کی نسست ایک اوریر افیے زمانے النکور میزود ختبر*ورخ لاکھتا ہے کہ سارے مین*دوستان میں اُن دنون سیاست ااک نسب<sup>ے ایک</sup> عظیم الشان مندر تھے جو سمیشہ مرجع فیا عیں دعا مرد ہا کہتے تھے ابتان کا ایرانے ہونے مندر كفي أعفين مين شماركيا عاماتها- بيمان ووعالى شان مندريق الأسيان-الارسن لتقاسع ني معزفة الاقاليم صندفة علام لشباري مقدسي عسب مريح الذم يستووى له مندرون مصنعلق تحفيله او البيله بيان من اختلات نظر آنام المسامل بيسيم

، مندرایک میاوگی گیا کی مین تصاحب کی جو کی سطے زمین سے امک سوت ز ملن بھی۔ اس کے ور میان مین امای لوسے کی مورت رکھی تھی صب کا قارو قا ساٹ کڑ کا تھا۔ اس کے متصل اوجار اون اور نارک الدنیا جو گیون کے رہنے کو میکان سنبے تھے۔ قربیب ہی معبنیٹ چڑھا نے کے لیبے قربان گا ہن بی جین لوگون کا بیان سیمے کہ یہ مندر درشن کرنے والون سے تھجی خالی منہیں یا ماگا و وسرے مندر میں و دروتین تین ۱۰ یک کا نا دھینبکت تھا اور یو وسرے کا زنگنت یہ دونو ن مورتمیں میاڑکے میلومیں خیان سنے کا ٹ کے نکا لی گئی عقبیں۔ اور نمایت می ملندهشک که تقریباً استی شنی گز کی کمبی تقیین - میدمورتین دور دورتشم نظراً تی بھتین- اور درمشن کرنے وا سے حب با سرسے اتبے تھے لور استے میں اِن کی صورت نیطرآستے ہی سی سے بیعین کر طریقے تھے۔ اس ا مرمین میبا ان کاک بھام عَمَاكُمُ الرَّاتِفِي نَا كُونُ سُحِدُهُ كُرُنا جُعُول كَيا نَوْاس كَا فَرَض كُما كَهُ والسِ جا ك ا ور اس مقام بر مہدیج کے حہا ن سیلے مبل مورت لفر ہ ٹی تھی سحبرہ کرسلے ا یک لائق معنعت مکتآن کے بھے مندرکے حالات مین لکھتا ہے لرمىين دېن د نون ستند مومىين موجو د مخصا سنېد وسشان سىسے ايک منېد و مهياب سگ سُبّ فاننے کی زیارت کو آیا۔ یہ میرسے سامنے کا دا قعہ ہے کہ استخف نے تیل مین طوربی مہر نئ ر دنئ لی۔ سبت سی ٹو بی بنا کے سرسر سر کھ لی ا در بی سیاح موستنہ عدین آنے کھی تھے توک<u>چھ ٹولتھ رب سے اور کچ</u>ھ اس خیا ل سے کم ن کے اعتقا دمین ثبت خانے کی زیارت کوجانا بھی ٹیرک ہواندر جا لے کاارادہ نوکرے تساور اسی وجرسے وہ بندؤن سے جو کچہ حالات ور بافت کرنے تھے منولن ے رصو*سے اون سے پو تھر لیا کیتے تھے۔ (ور ان حالات مین <sup>م</sup>ان کو حذر ( ن دحیجا* مبی نه تقی که آز اوا نه طور بدخو ومنار سے اندر حاکے و کھم آتے - تاہم نیا اکوئی طرا اختلات کئی منین ممکن ہے کہ ستعدد مندر میون-اور ید دنون بیانا دوجدا گا مذ تنا نون سے علاقه رسکھتے ہوں۔ عسه كتاب الغرست -

اسرم

سے ابنی مجو ٹی مین با ندھ لیا کیم ہا تھو**ن کی انگلیون مین با ندھی۔** او**روت** ے کوے ہوکے برقگر و فی مین اگ لگا دی - اگ کے لکتے بی اِغان كَى طَعْ أُس كاسا رائسبم روشن بروكيا- اور دم كار مين هل-اوم میونا ہے کہ لوگ ائس مندر میں جا کے نؤ دائی قربا ہی تھی ئے طریقون کیے کیا کرتے تھے۔ الغرض محمد من قاسم نب ملتاً ك كو فتح كيك انتظامات شروع كي- ﴿ مِنا كَاوِر زیه اورخواج کی رقمین شخص کین - رعایا که بتا ما که اُن سبے کیا حقو قُ صافحت **ا**اس وابع لیمکرے کی - دروان کور فم برکار ا داکرے اور اطاعت کیشی سے لیکرنے کا انتظام ب يا مندى كرنا بوكى -اميتردا و دنصربن دليديمانى دالى متتاكب پاگیا- پیدمحمدین قاسم نے حزیم بن عب الملک کمیمی کو قلعئر مرتبا لورمین کمو وبايًّا كه ويا ن كا شطالم شايسكي سي كسب -إس كيه كه بير فلغه و له متكم وافع عماملتآن كي بعرفود بخود مسلما لوك كامطيع موكميا تما ت عكرتسرين رئيان شامى كے ہاتھ مين وي-اور ندبن خریمه بن غالبه مدنی کوقلعه حات و حتها و ا در کرور میرجوتو الع مکتآن ا-ادر خور صیندرو زکتے لیے مکتآن ہی میں قیام پنر موگیا۔اس زمانے میں اس کے سمراہ تقریباً سماس سرارسوار تھے جوا تھے۔ اورسی حضری کی نہ تھتی ہے اب ساراملک سنده فتح نبو کیا تھا۔ اور راسے و آتبر سأكر فلافت كحقيف مين تحصه لينن إن متواتر فتوحات ی بے نظرا لواغری سراکر دی تھی کہ اُس کے ول کو پڑ ۔ مگاب بیئے سے فتح کر لینے روقن عرب کر - سوا تس مے کہ شرق کی طرف مرخ کما ھا ہے اس مار البلاو قروشي -

الملك ں مین قدم رکھنتے ہی طری طری و مشوار یون سے مدیثیں آسفے اور مهرست سی ن سيع مُكْرِ كھا سنے كا اندائشہ تھا۔ محد من قاسم كى مليار حوصلكى ي وشواريون كو آسان كرنسيا- اور ول مين تفان لي كرحب طي -ندوستان فتح کردیا حاسے ۔ نسکین سیڈھ کی لڑا کی ختم ہوستے ہی ی بڑی خُراُ ت کر سطّعنا اُس کے اِفتیا رہے یا سرتھا۔ پیرتمکن مذتھ کے اصل کیے بغیرا ب وہ آیا۔ قدم تمی شأ گن وتون سنیدوستان مین سرب سنت یژادا شایبی خایدان اور رت ا فرر با قوصت تخنت قبل ج سکته را حرکا کفا محارین يا غريبًا منية سبي مليحًا مني أنتيخني الدا · أمك قوا من ا طنت بمارك مفاسك كي فرأت مكرسك ر سے اس غرمن کیسے کو قتنق ج مشہر تن مین اتنی دور سربٹ سے و اقع مو س نے اپنی کا مل فتح کے حالات کسے سیا تھر قمنورج کی دلوت

تم کوآتے بڑھنا دیا تیسے خلیفہ نے اس خط کئے سانخہ ایک خط اپنی سلام بنقا اطرف سیسے راحۂ قینو ہے کے نام لکھ کے تحدین قاسم کے یاس بھیجا اور مکرد

تندح باتى إكداس خطكواني اللي سميا تدننوج روانركرو-میر کنار یا تے ہی محص میں قاسم سنے اس نومبرداری کے نا ذک کا حر<sup>س</sup> نی کومنتخاص کما. حوملٹجا عرمت ا در ایباقت و و نون حیتیتو کی يل ا نتني ك تخصار عرب سير سالارسف الس نامور افسركو دس خرار سوار و چ کی طرف رو ۱ نه کیا - اور *حلیف مولید من عبدا لما*کاب کا

وروبان کے راحیہ کی وجہ یہ اور قوت کا جا لی در ما رخلافت میں

شەق كى ماوت لر يعنير كى دھا دت طلىپ كى. وتىپدىن عدالملك

نے اُس کی الوالوزی کی دا د وی ا ورملاتا س عکر دید ما کہ ہے ش*ک* ا ب

YWW

س کے سٹیردکیا کہ سملے بیخط دیٹاا ورجوجواب سلے اُسے سے کے فور اُ میرسہ ب حاضر بونا- زبانی نفی همچهاویا کرتم اینی طرون مستحقی ا دل تو تبلیغ و سیلام برا ورنه مانے کی حزیرا ورا طاعت کی درجو است کرنا۔" علیم سشیبانی ابنی نوج کیسے موسئے مقام اووا فر(اودسے یور) کاک گیا۔ مگر د با ن تار جاسف مین است تجربه موگیا کرانتنا طرا نشکر می تنوج ها نا و ستوا<sup>ر</sup> سپاسیون کوہے انتها نگلیف فرحمت مو گی۔ اس خیال سے خود ے پورسن کالم کیا۔ اور اپنی طرف سے زید من عمر کلالی کور وا مذکیا۔ ادرامس سیمکها مین نمرگه ایک دسی سفیر شاکے فنوج روا نبرکرتا مون ولا ن اکے قنوج کے راجب کے یہ بھی کہنا کو سمندر سے لیے کے حدود کشمیر کا م راجا كان اور سردار ون سنه امسلام كعظمت وقوت مست استكم سرهنكاً د ما- ا ور ۔ یہ سالاً را فواج عرب عما دالدین محدین قاسم کے تا لیج فرمان مہن فیقا في اسلام قبول كرا- اور لعض ، رار خلافت كوخراج ا واكردسي كبين. ريد بن عروكالى ف اورك يوست فنوج كى را و لى-اور فنؤج كى مسفارت آسكة كئے محدين قاسم نے اپنی نوج سے سمے اور آستے قدم فحرها یا ا ورها<u>ص ح</u>دود کشمیرے یا س<sup>م</sup>اس مقام *کر جائے معالنہ کیا تھ*ان برر احرد از اوررا حکیشمیری سے مفر ملی مولی تھی۔ دریا سے تھیلم سے ابتدائی یا بخشیمے سی المفیولی سے ماری سونے میں - اور میس سال بھے کے بیٹے تھے نے اتنی سرف ا فائر کا-متم رُكِين كے ميے ورختون كى الك قطار لكا أي تقي لي بير مقام في كا ست کشمیر کی سرحد رہندین ملکہ اس کے اندرو اقع سے - محد بن قاسم سے پونچ کے اُن نَشانات سرف کو کھر نیا کردیا تاکہ کما اُن کو نمین معلوم ملطنت اس مقام بیرآسے تما مربوئی ہے۔ بیرکارروائی کرسکے وہ کیکم ملتان مین واسس میا- اور فنوج سے سفارت سے و ایس آنے کا انتظاماً رنے لگا۔ تنوج برأن دنون كم حصل راس ك ملي مرحنيدكي حكورت تعي والرمازمنج نبد و مشان مسکے تمام را ها بون مین سرسبر وروه ا ور زمر دنست تھا۔ تمام

طنتین اس سے آگے سرخھ کا تی تحدین- اور اس کی عظمت کو مانتی تحدین ۔ میڈ میں بھی بیر ماہیت منیں کزری تھی کہ کوئی قوت اُن کے مُقابلہ یا اُن پر فوج آ نے کا نا حکی لیے سکتی ہے۔ یہ اسلامی سفارت ح بمین نہوئنجی تو اس نے خلیف اسلام و کیدین عبدالملک کا خط کھو ل سے ا ورمناست بریم موسے حراب دیا<sup>ول</sup> یہ م*اک تقریباً ایک بزار ح*ھے سو سے ہارے زیر فرکان ہے۔ ہماری حکومت بہت تکدیم سب اور اس رت سے ساتھ مہیشہ ماری دھاک بھی رہی کیفی سی تمن کو اتنی حرات سرهدمین قدم رکھ سکے حب سماری الیبی قوت اور الیبی ت بنے تو تر لوگ اگرائسی مبهاد کیان اور السینے محال وہے سردیار اوسے ینیے ول مین بیدا کرونو مجھے کچر سرو امنین - یہ امرنا مناسب سیسے کہ ایاب ملجی تبید خانے میں کھیجا جائے۔ در مذاس کفتگ اور اس عیرمکن وعو سے ک<sup>ا</sup> مین تم نسین سی سزا سے سخت میں موسیان سکے اورر اِحدا و رحکمرا ن اگر کھیا ن لبین ڈیشن کیا کریں مگر بین ایسی بات، تنمین سٹن سکتا- ا ب تم اسینے آ قاسمے پاس والسب حاؤوور کھو اس مین شک منتین کریم آگیس میل کولیتے <u> بھڑتے رہتے میں چیس کی غرص مرت اس قدر سے کہ شق سکے یہ گ</u>ری ندھو کے اس َسے یہ نستجھ کہ سماری ہائمی الٹا مائون سے تمکو کچہ فا کدہ حا صل وسکے گا بس اب لاًا بي مي فيصله كريس كي يا تومين فتي ب نبو ن كا ا دريا تم محبر بير غى لىب بىرىكے مصلى وحنگ كاڭسى وقت فىيصلە بۇرگا جېب الوائى سىم ايك توروس كى عظمت كالمتى ن موجات كك ے سروند کا یہ بنا محب محدین قاسم کو میونخا آواس نے منزرارگون برسید سالار ون- دور سراد آز مازی <sup>ای کو</sup>ملاسماً سحبات مین حبح کمیا- اورسب کی طرف منیا طب، مرد سے کہا<sup>دو</sup> ارا و فرزیا تا میدیم سوانی سیمے اس وقت تک بر ابیمند وسینان سی دى كَنَى- اورئيسنِيـ اسلام بى كى فتح م**بو ئى - اب مين اِس كا فرست**ے مقابلے

بت تی سے جوابنی نورج اورانیے ہا تقیدن کے زعم من مجو لامنیں ا وا حب سیے کہ ضرا کی ثقو ست و تا میکد بر کیرد سٹر کیے آماوہ اور ر مروحا رہے کو لقابن ہے کہ مم اسے مہت جار مغلو کے لین سکے اور اُنس پر نما لب وُنتی اب میون کٹے " جوان ہمیت سرد از کی بیرتقریر سُنتے ہی سب لوگ مرہے اور حان وسنے برتیار موگئے۔ حملہ اور آگے کی طرف کوج کینے کا سامان مونے لگا-اور محی من قائم سنے سے تکافٹ ا جناک وے وہا۔ محدین قاسم نے ها به حرمین ملتان کوفتح کیا تھا۔ نتح کے مواتھی وہ ملتان ہی مین کھا کہ اسی سال سے اختتا میر اسے انتہا ہر بان جیا تجاج المجاج مرکمیا مهيشه السيع موقعون برحن يولشكل تغيرات كأا نارنشيه مكواكر تالجيئي نوت سے محرین قامم بہت ہی مترور موگیا۔ گو اُسے وکیارس عالم ت بحنت تھاکہ دیکھلے حکومت تھرہ کس کے یا تھ میں وہی ما سے۔ ادرمیرے ساتھ نئے آنے و اُلے والی بھرد کا کسیا مرتا ہُ تِمَاسِيهِ - اِن افكار نے بهان كاب ستاياكہ اُس نے استمر را صد اراو د ملتوی کیا-اورملتان محیو گرشے تغرورمین و اسی آیا- ا وہ کیلے ہی فتح کردیکا تھا۔ یہان آنے سے اس کی غرفس مرتھی کم ضلانت سف هفَّ الانكَانِ قريب م<sub>ا</sub>وجاسي-تبر ورمین میونے کے کئی، من قاسم نے میان سے **وگو**ن کو سے انعام داکرا حرد ما اورگفته کے اخبار دار انخلافت کا انتظار کہانے حجاج كمجلى موت لسنے اگر جیرمحمدین قاسم کا حوصالیسیت کر دیا تھا تاہج ا شيرعرب ابك السياكالوا لعزم شخص تطاكموس سنسه اب تجيي سبكا كالنز

عُمَاكِيا- تَغَرُورِ مِينَ تَبْقِيهِ مُبْعِيهِ حب ول كَصرايا توستر مثلمان برا كا ر داند کردی- اقبال سنوز با دری پر تخصا که نوخ کو سلحه سنے کام کینے إ بمى فرورت نربوني اورائل سلميان نے بے لايس بھرس رطاعت كا تحفيكا ديا- اور وولت اسلام كے تابع فرمان موسكے -جب مبليان الوا في اطاعت قبول كي توشهر سرست مسي اركون ـ طاعت کیا۔شہر ست متوکل بالدعیاسی کے زمانے میں مجری عساک تَصِرَه كاحِيلانْكُاه تِيهَا- اوران سمي حها دكا الكميعمولي نشنا بذبنارستِا تَحْتاَ ردبه پیرتھی که سرتست سکے رہنے والے مروم آن ارفی اکو تھے۔ا دانے اس مناق مین اس قدر سخسته اور مفند طریخت که مزار نوشش کی هاتی تقی مگرو ۵ تمندر کی رمزن کا ساسار کسی طرح موقوف ہی تہیں ہونے رہیے تھے۔ د محمد من قاسم نے و کیما کہ یہ شہر با سدا کی فتح مرو سکئے تو ن کیچ کوخما ﴿ اینی ملبنه بی صلکی کا ایک ا وارز بروست منویهٔ و کعها یا- اس حرتسرهٔ كريحانيج كريا كنسي ادرا نسركومه ثابين روانه كيا ملكرخوديني نوج بسيسميم مشركمرج فيرحما برآ ورموأ بیان کا مزما ك رو ۱ را جهر و و ترصیس کا شار تهی سند دستان شکے قوی حکم اوُك مين تصارعسُما كالسلام كمي مقابل مين آسكے صف آر انوا ايك يخت أمير مليث دينيه والي نران موكي مجرين فاسم نے نوب وا ديتي عبت دی-اور جو برمردانگ و کھا کیے دور کری فوٹ کوفشکست دی- اہل مندلسیا موسے اور شہر مرمسلما لون کا بفدينوگيا- بها درسن .. دسياسي شهرهور هيورسے نيل سکتے - فودر احد کی نسست علوم كوس غريب كأكيا حشرموا - تعض او*گ مكيته من كه غيرت مندر* و<del>هم ك</del> قا بل*رکسےعین معرک<sup>ہ</sup> حباک می*ن جان دی۔ میٹا کیداس وا قعہ کی ۔ کرج دہی شہرے جے یہ امر کا صنعت کو رج لکھتا ہے - بھان کے راجدور و سرما دو سرسنے اپنی مین جا كلى محتمت لكاف بركويى كساته دغاكف كادر دهك تفاعربي مين حرف و اور سي " ا يع تيريد يرحرو ف مين كركمين نا وافتكى سعنوى قواعد عمى الفاظ من في تعرف كرك أن كوبكا دیا کرتے میں میرج اورکو رج کا تبا دا فالباً اس وج سے مواسم -

تعدیق اس شوسے موتی ہے جرکسی الیسے سیاہی سے جوش جوا مروی کو ظا سرکر تا ِ اس معرکہ میں شر کاپ موسے جو سرشحا عت و کھایا تھا۔ نخن تتلنا دا برًا و دُو براً ﴿ وَكُولُ تُرْدِي بَنِسراً فَمُنْسِراً رَمِ نے وَآسِراور وَوسردونون راجائون کوفتل کیا اور اس وقت میدان کا ب ھال تھا کہ کھوٹرے کو یا نسرطا ٹر تھے کرانبی <sup>ا</sup>ما بون سے برابر چوپنے بر جو پنے مار حَجَاج كومرے تقریباً ؟ تُحْدى مينے موتے تھے كرجادى اللّٰ فى تلقىم هدين اوليدين عالم ولیدبن عبدالملک مجی رمگراسے عالم حا ودان مواج حی ج اور اس کے خا ندان ایک وفات كاانياتا عهدمين طرامرني رما تحماء وكبيدسن الثيا آخر عهدمين حجاج كمصمر فياست ميلے الادہ كيا تھاكە اپنے تھائي سليها ن كوتخت و تاج سے محروم كرد-عبدالملک دلیدیے بعدحکما نی کے لیے نا مزوکرگیا تھا۔ اورحس کے کیے دلب ای خلافت سے پہلے ہی مویت کی جاچکی تھی۔ ولیہ سنے اسنے زمانے مین کوشش ك كه است محروم كرك إن و لى علان بيغ عبد لعزيز كو قرار وسع ١٠٠ ما ما لیمان کولکھ کیا کہ دلی عہدی سے باز دعویٰ ڈا*ل سنگرو*ہ ابنی اثنی ٹری سلطنت ست يذكر دست بردار موسكما تعاصاف أكاركرديا حب سليمان كي طرف سع انكار مواتو بیدنے اس امرکی کوشش شروع کی کہمتا زابل الداسے اور صاحب اثراد گؤ ك سے كزت راسے ها صل كركے سلمان كو شها دسے - اوران سے بيلے عبدالغرنر سے يا نہ خلافت خالی کرہے۔ اس غرض کے لیے اس نے تمام والیا ان ملکہ ملام سے راسے طارب کی رحج آج بن پوسف ادراس سمے وانسٹکا ك دام فیتبرو حمد من قاسم نے دلید کی راے سے اتفاق کیا مگراس امری تکمیل نبونے یا کی تھی لرتجآج مركيا اورججاج كے بعد بھي وَلَيد كوسليمان كي بنيت تورلنے كاموقع نہ ملنے يا يا تھا كہ من موت نے اس کا وامن میرا ۱۱ ورولی عهدی کا خطاب سلیمان میکے قسیضے میر شخیر کے وہ مرکبا۔ عب اس خدرون-ے فتوح السلدان بلا ذری -

## بأربيوان بإسب

محترابن فاسم كاابخام

سلیمان بن عبدالملک حب کمانی سبے دسنے سے بعد دارت تحت خلافت م اغراض کا دشمن نر تھا- اس بات کا اسے انتا سے زیادہ صدمہ میواکہ اس کے خت مون سے محصینے سلے حجاج بن پوسف نزرا علی بردیا تھا۔ادر اس محفوط ا ندان الین مہو کے کیا تھا ہاں ماک اس کے وست ستم کی سی طبح رسائی منین بوسکتی تخ سین ن کے میفضد ول نے حب حجاج کو نرمالیا توارا وہ کر دیا کہ اگر حجا بخیس کا عنا و۔ البیعے توا بناانتھا میں کے اعزا وا قارب ادر اس کے والسیم کا ان رامن سے کے خصوص فتیبراور محمد بن قاسم سے جو حماج کے اتھ ما دن اور اس کے نا مور متعلقین مین تھے۔اور ان مدن علی زمار دہ تر محمد بن قاسم سے جو حجاج کا ابن عم کھی گفا اُور واما وتھی تھا۔اس ظالما نہ عرض سے حاصل کرنے کے لیے سلیان نے م پر مبطیتے میں بندین مهلب کو وا کی عراق مت*فرر کی*ا جو حجاج کے شمنون میں تھا۔ ا و ر ب سے زیادہ بے رحمی یہ کی کہ ایک خارجی المذمیب شخص صلح میں عبدالرحم<del>ان آ</del> بانخدمين خراج رمادل كرييغ كي خديت دى يحس سعه زيا و وسخنت انتقام لينية ا فان اِن محاج عکوئی نه میوسکدا نخیا-اس سیے کہ حجاج سنے سرھکرٹوا ریج کوسیبا کرکھے تبا ہ باوكرد يا تقااورها عند مالح كاعباني وم مجاج كي باتحد سه ارا جاحيكا قعا- إن دونون اخداترس لوكون سے ہاتھ میں اختیارات داسے سے سنیمان نے حکم دبیدیا كەنسل عقیل یغے خاندان حجاج کے لوگ برابر ماخو ذکر کے قتل کیے جامیئن- سزید میں مہلب کا جُھا کی بالملك بن مهلب إس خوز منه ي كے كام به بالاست علال مقركها كيا جو حجاج كے لو کمٹر کڑے طبح طبح کے عذا بون میں مبتلا کرتا تھا۔ سلیان سنے اس وزیری کا دادہ عام دستے ہی محدین قاسم کو بے خطا وقع

مه فتوح البلاك وابن اثيرس

لحف ذاتی عنا دی<sub>ه</sub> د لای**ت سنده سے**مخرول کردیا۔ ور<sup>م</sup>اس کی حکومٹر میرمن ای *کمیشتر* کور قرر کریے۔ واندکیا بزیدنے نور اٌ سا ان سفرکیا اور دن رہی روز مین واخل س مو گیا. د بان مبویخیته می س نے محد بن قاسم کو گر فتار کر لیا 'مجرمون کی طرح کما ط سمے المعزول کرکے برب بنها كيه يأكه با ون مين ربخيرين وال دين ووراء ورمعوبيون مهلب كي حرات الرفقار كليالًا مین عراق کی طرف رواند کها- اس وقت محمد بن قاسم کو زماسف کی نا مدری کا خیال آیا ادریبی اختیار اس کی زبان بر بیشعرهاری موکها<del>م</del> ليوم كريتيروك راولغث افناعوني واتى نفتّ افنا عُو لُ رلوگون بنے تجھے منا تع کردیا ! اورکس جوان کومنیا نیچ کیا ! وہ جوان جومعییبت دن کا م آئے۔ اور صرو دکی معنبولی سے لیے نہایت مناسب تھا) فارسى اورا بكيزي مورفين في محدين قاسم كى معزولى كابالكل اكب منيا تعدّ بیان کیا ہے قدم یہ کررا سے <del>دائیر د</del>ب مارا گیا تواس کی د دسسین و ناز نیمن<sup>یا</sup>ن اسخرونی ؟ ۔ لما ذن کے ناتھ مین ماخوذ ہو میکن <sup>۱</sup>ن مین سے ایک کا نام سو<del>رج و</del> یوی اورد ومرکا انسپت<sup>یا</sup> برىل دىدى تعافي بن قاسم نے ان لوكىيون كوب حفاظت كا خصشى غلامون كى حرا الدوكر كريك من بغدا در واندكيا خليفه وقت في أن كوحندروز كاب آر الم ليني كے ليے اپني مورفون كا ۵ اس تصے کوتمام مورخین فارسی نے جج نامہ سے نقل کیا ہے لندا ہم بھی اس کو جیج نامہ ہم ِ رانقل کیے دیسے مہن تاکہ اس کی محت اور فلطی کے انداز : کرنے کا اچھی طیع مو تع مل سکتے۔ ے اس تعبہ کے بے سرد یا بونے کا میلا نبوت میں ہے کرکاعطاعا تا سے **وہ مغدا** وروا نی گئین-حالا ککه بنی میدکتی خرعهد تاک ومشق مبی وار الخالافت ریا-بغداد کا دار الخالات ہوِنا در کنا راُس وقت تک اس نام کا کوئی سٹھر ہی نہ تھا۔ بغیرا ُوکو بنی عبا س سے و و میرسے کیاہے۔ سرافننسٹن ککھتے ہن کر یہ بنی امید کے شاندان کا چھاکیفہ سرافننسٹن ککھتے ہن کر یہ بنی امید کے شاندان کا چھاکیف وليدبن وليدتها-اس نام كاكوكي خليفه نبي أميه مين منمين سبير شايداس سير مراود كميد من عب الملك ميسحب كي عرف فرشته في اس والعدكومشوب كياست ليكن يدبالكي غلط سيسيد لرحمد بناسم کی مغور بی تطعی طور براوزم تسری تبریورخدی نے نه دیک پلیان من عمال کاک کے عمد میں مولیا

ر کھیے دیا۔ اس کے لعب خلیفہ کوخو دہی میر اط کیا ان یا دا مکن اور اُ س کے حکم ہے لاکے میش کی کمیکن خلیفہ ولید بن عبدا لملک نے مترجرسے کہاا ن سے بھولاد تم دونرن میں طبری کون سے "سورج دیوی نے کما" میں طربی میون" خلیف نے بڑی مہن کوانی غلوت بین ملایا اور تھیو کی کو دوسرے وقت کے لیے م کھار کھ ح ولوى نے ابنا كھولكھ في كھولا توخليف أس برمزار جان شامرادى كى متحياب نطرك أسه مجنون نباريا ببتيا بي سيحساته اس رح ديوي كوايني طرف لمينيا تو ده كف<mark>ري موكئي- اور با دب عرض كيا "ب</mark>ين بآر<sup>ه</sup> دسترا احت کے تا بل منین بول اس لیے کر محدین قاسم ف برو و نون کو تین انن خلوت میں رکھ کے حصنور کے عشرت سرامین محسی سے! تورمو - مارما دشام ون كوتولىيي رمو الى كانتحل ندمونا حاسيه يوخليفه واس-ن برویوا نرموسی ریا نضا برحله شنت می اس مین انتی تا ب نردی که در انحقیقات بھی کریے۔ فور<sup>م</sup> قلم زوات طالب کیااور **خاص اسنے ہاتھ سے لکھرکے برحکم نا**رم ري كرديا كه محدين قاسم حبان كهين موانيسي آسيب موييل كي تج مكعا ل من مل فت مين بهويخاك ع محدبن قاسم ومسيد ورمين تحاكم أسسه ينستونقل بلام اس نے نہایت ہی ا لماعت کمیٹی سے ساتھ فرمان خلافت کئے اسٹے سرتھ کا دیا ا در اُو کُون کوهکمر دیا که محسب انحکوخیلی فیم محصے کمجی گھال مین سی کے مدن بندکرد اوروارایخلافت کی طرف ٔ د و امرکردو پی تمام عهده وارجومختاعت مقامات ل خلیفہ کے دربار میں نہونجا۔ عرص سکی نے عرض کیا کڑ محدین قاسلم سی <u> رطع حکرموا تما حافرموا " خلیف نے یو کیمادر زندہ ہے یا مرکبا کی</u> ، قریب قرمیب محال ہے کہ د درمہنین امک ہی مسلما ن سے ہ موسكين وليد كانسبت البياا تها كمي طح قياس مين منين آ مسكتا<sup>ب</sup> عمسه يرمي غلطيت اس كيه كه فو وج نامري ك بيان سع محدبن قاسم ا وي سنسن كي عقال لله وه ملتان مي في في المناه محماله أحسب بورمين مرث وه سفيركما كا جوفليفه كاخط عص منوج روالذكيا كيا تعار

عرض ک ک که کمال بن سیے جائے خو دوسرے وق اُس نے جا ن دی ا ورد اِسْ بین نذراجل موا ﷺ خلیفہ کے صندو تی کھولا اورلڑ کیون کو اسینے سامنے بلوایا امن ا یک ہری شنی اُس کے ما تھ مین تھی۔ اُسی شنی سے لاش کے چرسے کی طرف اشاو ارك خليفدسن دا بركى بينيون سي كما يو له كرو - وتيمسو كام لوك مير علمك كيسي ميل كريته بن يه احكام جب قوح بهوسيخ تو عجد بن قاسم سنافوراً ان قيتي جأن یرے حکم پر قربان کر دی '' اتنا منت ہی ٹیرفن جاتھی نے چرب پرسے نھا ب اُلی العظياً خليفه ك ساسف زيين كوي وا - اورعرض كرسف على الد صدا خليفه كوج بردامالي ۔۔۔ آرا ستہ کرے ۔ مُنا سب بہستے کہ با ذِیثاً ہیرا عرکو اسباب کی کسو ٹی بربر کھایا رے ۔ اور دوست ووشمن کی زبان ستہ جو کھھ سٹنے اُستے قیاس کے کانتھ مین تول سلے - محدّ بن قاسم سن ہماری عزت کی محمد اشت کی-ہمار سے ساتھ با ألى يا سِيمًا ما برتا ذُكِيا - ا وركمهي بها رسيم من إلى تع مك منين لكا إ- كم أس سفيا ديناه مسنده كو قتل كيا مقام بارسيم آيا واجدا و كي للطنت تباه وبربا و کروی تنی - ا ور بین شاہی سے درج ست کمینے سک غلامی مک درج یہ به بخا دیا تفا- ہما دے ول مین انتقام بینا کی آگ نبشرک رہی تھی جس سنگ یے اس سے عدہ کوئی تدبیر مذمنی کدایک جموت وا قعہ ہم سن باد مفا وسک ساستے بیان کردیا و در اپنی غرص بوری کر بی - پیشت لگار کے ہم فرمسا بن قاسم سے این انتقام سے لیا۔اگر خلیفر آیساتطی حکم نا فذکرسند مین زرا تا مل کرتا۔ اور بوش غضب میں محتقات قطع نظر نکر لیٹا تہ اُسے اسوقت اسطرح بچیتانا نه پڑتا اور اپنے کیے بر اتنی بڑی ندا مت مزبو تی - اور ا گر محرّ بن قاسم بنی ذرا دانا نی سب ام م لیتا اورسفر کرسک بها ن جلا آتا -ا و ربیا ن آ ک این آید کو کئی کها ل مین سلود ا توبعد تعیقا ت جمعوته دیا جاتا - اور پون بند خطا و تصور اپنی جان بنویتا <sup>ہے</sup> یہ نین سکے عست تونية كيسا ، حوين قام دراصل توكن ن من نها فرايس روايت من أدومه و رباين كياكم رُمِيان مك با ن كرك وه بهي بول كيا اورا و دسه بورس قوت بوكيا! اس يه يمي خواد ما يي برك يهل أس وري الما الم سوري دوى تاياي مراب جا كي نوا ياجا ما ع

كخليفه كوبرًا صدمه! و رافسوس موا-جوش غضب من وه اينا با تو كاستن لگا خليغ و اس قد زخضب آلو د دیکی کے جانکی نے بھرزبان کھولی اور کما میں با دشاہ سے بری لهار يعلطي مو أي - صرف دولوند يون ك مكن براً سن إيك اليست شخص كوقت كردالا ں سے ہماری سی ایک لاکھ مین و نا زینن **لونظیا**ن گرفتارکر لین - ۱ ورستشرد اجاد<sup>ی</sup> کوہونبند وسرمان میں حکمران ستھے تخت سلطنت سسے آغوش کھدے سپرد کر دیا ۔ حبر سنے ند رسمَدم کرکے مبیدین تعمیر کین - اُن مین منبرقا کم کیے -۱ ورمینا 'رینا دیے -ا گرمجدین قام ی ا دسلنگنّاه یا سمه لی **عفلت یا غلطی کا مُرّ**لَ*کتِط ہو*تا تو بھی ایس کامشحق نہ تھا کہ ایک خو د غرض دشمن کے کہنے ہر بون ہلاک کر والا جائے " خلیفداسِ فدر برہم تھا کہ یہ بیا یہ اُس کے اُس سفار ن لو کیون کو اپنے سامنے ہی کھٹے کھڑے دیوا رمین جنو ا دیا و را یک کچیطے زمامذ کے مورّخ کا بہا ن ہے کہ وہ لڑ کیا ن گھوڑے کی ڈم بین با مذھرکے مینحوائی کئین جس کی کلیعت سے اُمغون سے جان دی - ۱ ور آخرمین اُن کی لاش درما ا مجله من بها دی گئی - اور محدین قاسم کی لاش قبر متان دمش مین دفن کر دی گئی۔ اس برایک بوروپین معنف صاحبی به ترقی کی که فرماتے ہیں" خلیفہ نے محدین أُمَّا م كى قبرير ايك عاليسنا ن متبره بنوا ديا بو ترتون ومشق مين نظر آمار إيد یہ قعت حرف یچ نامہ کے بیان پرتمام مشرقی بلا دیس اور فارسی مورخون کنز دیکسداس قدر شهور مواکه آج کوئی فارسی مصنف منسط کا جس سے بنی کتاب ين اس كودرج نذكي مو- حى كه تا ريخ فرشته من بھي موج دہے جس كامصنف بقا ش دیگرفارس مورخون کے کسی قد رکھیں سمبی کام ایشاہے - انگریزی مورضِن مین مستع جن الوگون كا يا ته هرف فا رسى خز الون مك يهو نجا ہے الفون سنه بھى يو رسايقتينا وعنما دکے ساتھ اس کونقل کر دیا ۔ اِسی کا نیتے ہے کہ مشار لفنسٹن اپنی تا نہ نے مین الكيته بين كه " تمام مسلان مورخ إس برمنفق بين " تا ريخ الفَنستن مر تو ن مِندسِّان سے کو رس بین رہی جس کی دجہ سے اس تصنّہ کو اِس حدثک شہرت ہو کی کہ مہند ہوتان عمل میرسوم محسب پر میان بھی خلعلی مند خالی بنین که ایک ہی واقعہ کی دوماتون مین مندایک العدا دين اورايك دمنى من تباكى جاتى سع يسه ويحدد يرسن آ برو وين آن مندمة

اِس اُسر کی منهرت

ئے ہر ہر بحبہ کی زبان برسبے -لیکن مغربی مالک اور عزبی مفنسفین ایس و اقعہ سے اُسی قدر نا آشنا هین جس قد ر که فا رسی مور خو ن ۱ ور انگریزی حکومت کی بد ولت مندوستا امین اس کی شهرت ہے۔

جِنَا کِنْهُ جِنَ لُوگُونِ کِي نَظْرِعر بِي مَا رَكِونِ تَكَ بِهُو بِخِيهِمُ أَن كُولِسِ وا قويتِ العزبي العزي قطعاً انكار بي كرت بني - سرمبري الميت سے زياد و تقیق اس معاطر من شار كوني واقع عدما انگریزی مورخ مذکر سکا موگا اگر جیمعلوم مونا ہے کہ عربی کی اُن تاریخون پر اُن کی 🏿 بى بورى نظر منين برى جن كى مدولت زبائه خلافت كم مفصل حالات كاوه اندازه كرسكت تا بم مندم شع متعلق حالات جها ن كمين مل ستك ببن ا مغون سفر فرا بم كرويم من - اوراس وجم ست أن كوسنده مكانام مورخين برتزج مع - وه المنتامين ' بحد بن فاسم مکے موت سکے بارے میں اختلا <sup>من</sup> ہے ۔ لیکن اِس کو عزور تسلیم کرنا پڑگا

لەفتوح البلدان كابريان برمقا بلەچ نا مەسكە ئېس كى متابعت تام متاخرين منغة ای سے زیاد ، تر قرین قیاس سے شیری لائق مفتف سیح نامہ کاقصد نقل کرے لکھتا

مع اس مام كما ني من بالنبت حقيقت اوروا قعد موني كوزياده ترداستان اً کی بو آتی ہے ﷺ اسلامی تاریخ اور شھوص قرون خلافت کے حالات کے سعلی جُموع السامی ارتخ

اری مورخون کو حال ہے و واکوری ربان کے مورخون کوئٹین حامل ہوسکتی ۔ وہ ایس مر بی منطق

أبروا قِعدكو اسبيه معتبر ذرائع روايت سے بياكرت بن اوراتني تحقيق وتنقيدسے كام لیے ہاکہ کئی کو بذشکل جرات ہو سکتی ہے کہ اُن لوگو ن کے بیان برحمی رکھ مصلے علاق

ين زما نهُ خلافت مين عِتِنے را وي اور بور شريقے اُن سے يح لين اور فق كرسنے محاكم

وقع السكما تما توعرب فديم صاحب مين مورون وجو فوداسي زامذ مين مسب بِخ مرتب کرد ہے تھے - برنھا من اِس *سے فارسی ڈبان مین بئی صد بون سے* بعد

يعف وتاليف كاسلسله يراوي زبان محمور خين اكرأس زمان سك حالات

لمی<sub>س</sub> تواسی حد تک قابل اغتبا رو<sup>تسی</sup>لم موسکتے ہین جها ن تک کہ قدیم عرب مودخ ن سُنْقُلُ كرين يا أن كم موا فق بون -

إس وا قعه كم متعلق ايك بعي عربي ستماء ت مينن ييش كيي سكتي- أس عبد كم اعرى اركين

وا قعات كاست برا و خره تاريخ جرى سع جس مين برقسم كى رطب و يا بس روايا ت

بحع بین اور گویا اس بات سے میں ایک کا س معیارہ کو اس عدین اگر کو ئی منيست تصنُّه بھي قاتحون ڀن شهرت يذير موا تو اُس مين خرور موجو دعمو گا- ليکن اير تُقَا سے وہ بھی خالی ہے۔ اُس ز ما مذک طرے لائق او رمعبتر مصنفوں مین بلا دری المیخوکی ا ہمن تنفون سے مندور کے ریا وہ ترحالات تفصی*ل سے ساتھ لکھدسیے ہن گراس و*ا قعد کونھو فريمي سنين سُنا تما -يعقو لي في محر بن قاسم كي مصائب مين ايتنا بينك لكورا بوكو أس کھال پنھا ئی گئی " کمرایس کو بھی منجل اُن سنراوُن اور تکالیف کے بیان کیاہے جو اُست الثهرواسطه کے قیدخا مذمین وی کئی تھین حبس سے اس سلے سرویا اور ہنوقف کھی بتدىنيين جل سكرًا - اسلامي قرون وسطى كم مورخ ابن التيرا بوا كف ابن طروك غیره بین جن کی کتا بو ن سص عمده اور مستند تا تکینین اسلامی کتب خانون کونسیب مین موسکتیدن - اُکن میں بھی یہ وا قعد کسن منین بیان کیا گیا ہے - حالانکہ اِس ا مربر سب واتفاق جه كه سلمان بن عبدالملك ابن في عنا دير محد بن قاسم ك جان لي سلیمان بن عبد الملک حوث محد بن قاسم بی بر ظلم نتین کیا بلکه اس سرد کیمتنا دی ناموسردار الله مورو فسرتھ سب اس کے فالم با تھسے نذراجل ہوئے ۔ قتیب جو نتحمندی میں گئے۔ مر بعر فلاکوں ا یر بھی المکیا ۔ ابن فاسم کا سربعیت تعاری میں سلمان کے رحمست ما یوس ہو کے اور خاص اسٹے گھر بین گھر کے جان دنیا بڑی- ہوشی ہی نصیر ہو اندنس فیج کر چکا تھا او جیس کی وقعت فوشندی ئى سارىك؛ فريقته ا وريورب مين دصوم تمى أس كو بھى اسى خليفه كے ظالم إلى تون م مرشر الفنسفن عربی موجین کی شمان تحقیق تبغید سے ناآشنا مولے کی وجہت اپنی ماریخ کے حالیہ امر) کوالد کرنل کنیڈ می مکھتے ہیں کہ تاریخ طبری میں بہت سی ہے اس کھا نیا ن اور جھوٹے تیفئہ سندرج ہیں ۔اور اسیاے اکم خالات سندرجہ اُس سکوسلا نون کے نردیک عبر سنین بین میں کا لیکن اُ بھویہ سنین معلوم ک<sup>و تا</sup> رہنج المرى مسلى أون ك مزديك اتنى تعبركما بيع كما م يحطيك موضين كا دارد مدا راسي يرسير - بان روايات لعيف أمن من بين - ليكن إلى اسلام كا فن رجال بني في ثبا ديما سيم كه كون زوايت كيسي م- حوّ د لطرى كى يركوشش رئى بى كەم رواقعه كىنىب جى قد رموافق ونحالف عالات معلى مؤيكيس عام ايس كدوه عتہ ہون یا غیر متبسب کو مع اُن ہوگون کے حوالہ کے جن سے معلم ہوئے ہوں نقل کر دے ۔ گر ا ش مَشَرالفنسٹن سَف یہی نیا ل کیا ہو اکہ طبری جو ایسے جبوٹے تصوّن کے لکھنے کا بڑا تیا ہی ہے اُس بى اس تعته كوابنى تا يغ مين جكه بالإسكة بالرين في الديرا -

نے آغوش لیدیے بیردکیا - محدین قاسم توفیروا ہر کی بٹیبون کی فتنہ بردا زی سے ، راگیا لیکن قتیبہ ور وسی سے کیا خطائی تعی کہ اُن کے ساتھ بھی دلین ہی ہے رحمی اگر قیاس سے کام لیا جائے تو بھی یہ سمجھ مین سنین آسکتا کہ محربن ماسم کا الیاساً بھی لیا فہہ سابها در لائق ا و رفحندا فسربس کے ساسے جان بچانے کے لیے مزد وستا ن طبی انعظ ہے تام سواحل وروسط مند مك مالك موجود تھ اور نیز جس سے باتھ میں اتنی توت تھی کہ اگر مخا تفت کرتا تو مٹا ید خلافت ٹری شکلون سے اُس پر قابو پاسکتی اسر سے ا لما نا مل ا وربغیراس سے کہ ا بنا جرم ہی معلوم کرے خلافت سے بیلے ہی حکم برنودی اہنے آ ب کو بیل کی کچی کھال میں سلوا کے جارن وسے دی۔ ایسی امعقو ل طا كيشى كى نظيرشا يد دنيا كى كسى قوم مين مذ مل سنكے كى سعك الخصوص عربون مين جس زیا وه میرکش ا ورآیزا د رو قوم قدیم ماریخ مین کمین بینن نظراً سکتی ۱۰ پسامعلی ہوتا ہے کہ جے نامہ کےمصنف کے یہ واستان نسی ذریعہ سے مُن کے اپنی کتا ہیں ا درج کردی- بعد کے فارسی مو زمین سے بھی تحقیق سے کام بنین لیا اورآ بھیمرہ بند رے بر ہر نقل کرتے چھلے گئے ۔ اُن سب مین زیا وہ تر قابل کاظ فرشتہ ہے۔ ہُس سے اپنے ویں بچہ میں ممن عام تا ریخو ن کا نام تبا دیا ہے جن کی مدست<sup>اہی</sup> فرسته لکمی گئی- ان تا ریخون مین جمین کسی عربی تا در تخ کا نا م <sup>می</sup>ین نظر آنا- ا در إسى دجه سے محدین قاسم کے حالات لکھ کے وہ صاف قرار کرما سے کہ اس زمانہ کے بعد سندھ کے حالات مجھے کسی اربے میں سنین ملے - حالانک اگر عربی اربخون براً س کی نظر ہوتی ہو تو اُس کو یون اپنی مجبوری سے ظاہر کرنا پڑتی -ا تغرِض محد بن قاسم گرفتار كرك عواق كى طرف روايذ كي كيا - جاج سفا محدين قاسم تمرواتسط خداجا بيزيس منحوس ساعت بين نباتيا تهاكه صالح سندس اليعقيل الغانذين بعنی سنود ہی ج سے خاندان وا بون کو اسی شہر سکہ تب ف بند بین ڈال کے طرح طیح کے شدوالد من متبلا کیا -سلمان بن عبدالملک سفے خبر بھی نہ بی اور محد بن قاسم سندم سے یا بنرنخیرلاکے ایس قید فائذین طوال دیا گیا - اور وہی شدا کد جوسب کیرہوتے

تعے أس بر بھی ہونے لگے - مجد بن قاسم نے اس قید سے زمانہ میں گوہزار شدتین أسكى ستن جا اور تكليفد ، تقين مراستقل ل كوتمهي الته سع بنين ديا- إس مصيب ك زمانه میں است بند شعر کے جو تمام دینا میں مشہور ہو گئے اور اس کے دل کی مضبوطی مر شما ديت ويتے ہيں۔ وہ کتا ہيج \_ فَلَنِن لَيْ اللَّهِ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَكُنُ بِ فِلْيَّهُ مَا يُسِقِّلُ كُونِهُما اللهِ مَا كُرُم بُ قُرُبُ مِنَ مُن كُنُ فَيْكُلُا گرین شهروا سطرا در اس کی سرزمین سند سلا جکرد ۱۱ در زیخیرون مین مینسا رما تو کو ٹی مصنا گقہ منین اس میلے کہ بہت سے بوان شہسوا دیتے جن کے ول مین میں انی میبت بھا دی - اور بہت سے حردیت میرے مقا بہرین آئے توین سنے ان كو ما رك فرال ديا -به اِسی حالت مین اس سنے یہ استعار عبی کے بین جر تباتے ہن کہ ما وجو د بنے دعم منون الغیرقا بل عمل ا ذبتون کے وہ اسینر اُ ویر طلی کرنے وا یون کو کس مقارت کی كا دما دُسْنِ المعرب من من المحدثنا خوا - كرا ہے . ﴿ نَاتُ أَحِنَّ تِ لِلْيَ عَلِي وَخُلُورُ وكنت أتمست القراداه التاري وَمُمَا وَخُلِكَ خَيْلُ الْسُكَامِيكُ أَفِي مَا وَلَا فِالْ مِنْ عَبُ عَلِيَّ الْمِيشُ وَلَهُ كُنْت لِلْعَبْدِلِ لَمُنْ وَفَيَّا بِدَّ فَيَأَلُكُ وَعُمِ الْمُالِلِّيُ الْمُؤْفُونَ أكريس نابت قدمي سنه كام ليما لؤوه عورتين اور مردجو نشاني كم سي فرائم کے گئے تھے ڈوند ڈاسٹے جا تے ، قبیار سکسکی – دینریدین ابی کہشر کی نوم) ہے بوار تبھی ہما ری زبین میں تعنین داخل ہو گے تھے ا ور مذکہ بھی قبیلاً عک میں کا کو ہی تخص مجمه برسروا مرمقرر جوا تقا- ا و ربنه من مزونی دعمانی انعلام کا نمجی تا بع فرا ن فقا افسوس اے زمامہ جو شرفا پر سخت ہے! اِن اشعار کے ذرایعہ سے محدین قامم خود ہی تمار ہا ہے کو ، مند سے كها ل من سى سك بيني روا ندكياكيا عما بلك واسط سك يدفان بين زنده بحيالًا نسکی طواه بخت می این چندر وزیک مکلینون اور سختیون مین مبتلاره سک ره گرا سه عالم جا و دان ا موا- ہم مین سم مسكتے كه اس سے زياده قوى بنو سے جے نامه كے بيا ف كاندير

کے لیے اورکیا ہو سکتا ہے۔ اِس تید خان میں محد بن قاسم کی طرح اُس کے بہت سے

اعزا دا قربا سے نبی صالح کی شخیتون اور عذابو ن سے دم تو 'ر تو ر کے جان دی ا بل مندسن محدّ بن قاسم سك حال يرببت زارونا بي كي - ايس سله كداس المحدينة المحسنة نوجوان انسرکے ساتھ اُس کی شجاعت و فا داری اوراُ س کے اِخلاق حمیدہ الیمن ہردا غریر کی دجہ سنے عام لوگون کو ہے ا نہا مجتّت تھی ۔ ہمٰدوسلطنٹون کو اُ سِنکے یا تھ سے يرًا صدمه بيونيا مروه ايني مام رعايا برعام اس سعك بندو بوالايسلمان اِس قدر مهربا ن تقاکه وه مبدّد و جوانس کی اطاعت کا مزا اُنٹما بینکے تھے وہ بھی اً اس پرجان فذا کرنے کو ٹیا رستھے۔ اِس ہرد لعزیزی کا زیادہ باعث یہ ام تھا کہ صمالتہ رسول اللہ صلعم کے منصفانہ اُصول اکڑا ب لوگون سے چھوسٹتے جاتے تھے گراُس سنے بمیشہ اُن اصول کی یا بندی کی -اور تمہی اِس کاروادارا نہ ہواک اُس کی فوج کے لوگ کو ہیفنا بطہ کا رروا ٹی کر گزرین - مفتوح شہر رسنے جہاں اطاعت کا نام لیا بیمرو ہان کے ندمین اور دیتی حقوق کی ویسی ہی نگہا نی کرتا تھا جیسی کہ خو دسلا نو ن کے حقو ق ئی ننگمداشت کی جاتی تھی۔ مشرالفنسٹن کو مجبو راً ا قرا رکر و نیا پڑاہہے کہ جب جزیہ شہروا کو ن |اُس کی دہوج سے برصا دعیت یا بہ جبروا کرا ہ وصول ہو جاتا تھا تو اُن کو حسب و ستور ہے اور مین صنو<sup>ن</sup>

فديم الين مرسوم نرسك اجرا وا داكا اختيار على بوتا تفا - اورحب وزد اكا اختيار على بوتا تفا - اورحب وزد راجہ بھی ا دا سے جزیر برراضی ہوجاتا تھا تو اُس کا راج اُسی کے تبدیری ر مبتا عقا- ا ور صرف أس كو و بى تعلق با قى ربنا عقا جو عام باج گز ا در كمون

كُنْ سُمَّة وا قعا ت سع معلوم موجيكا كه محمد بن قاسم في د كومشش كريم مدوَّن يُركِي وارالخلافت سے بیر حکم حاصل کیا کہ ورکون نے جب جزیہ قبول کر لیا تو حقوق 🛚 🗝 انتہار عالیہ رعایا سے ذمی سکے بورے ستی ہوگئے ۔ اُن کومندر دن کی تعمیرا مدلنے نم ہی رسوم کی اجزا کی ا جا زت دینی جا ہیے - برہنون کی جا گرین چنبط

کی گئی ہوں واگذا شت کی جائیں ۔ صرف ایس قدر سین بلکہ محاصل ملک مین ٥ فتوح البلدان الما وري

سے تین روید سیکوا ہو مند و حکام اُن کو دیتے ستھے حکومت اِسلام سے بھی طا اُرے - یی با تین تھیں جن کی وجہ سے محد بن قاسم رعایاسے ہند بن نما بت ہی ہر دیعزیز تھا۔ خو دیور بین مورخون کو تسلیم کرنا بڑا ہے کہ اگرچہ اُس کا نوعم ی و مِنا ب کا زائد تعاکم اُس سے ہمیشہ دلجو ٹی ا در ہو سفیا رسی ت حکومت کی ۔ اُس سے بست سے راجا وُن کو اپنے اخلاق اور اپنے مراجم کا گردیدہ بن سکہ اِس قدر موافق کر لیا کہ وہ اُس سکے جمنڈ سد کے پنچے لیے ہم قمون پر ہمی رچلاستے ستھے ۔ اور حب راجہ واہر کی سلطنت کا خاتم ہوئی تو اُس سے اُس متو فی راجم سکے و زیر کو بھا یک بڑا نہ بچر بہ کا را در معزز ہمند و تھا اینا وزیر بنایا ہیں

یی باتین مین جی کی وجہ سے مند دمستان سے تھا م مند دمسا ان تگا بن قاسم کی گرفتاری پرخون سے آ نسوٹون سے ردئے ۔ جس کا تبوت اس سے زیا دہ کیا ہوسکتا ہے کہ شہر کیرج جس کو استے اسپنے آ خرعبد مین فتح کیا تھا ویا ن سکے لوگون سنے اسپنے بدا درا در فیاض حکران کی یا د ہمیندی کم رکھنے اسکے سے آس کے مدر میں منا کے اسٹے شہرین نصب کی مشور نے ایس کو العین

ا سے میں آس کی مورت بنا کہ اینے شہرین نصب کی مشعر اسی تعراییت اسکی این قلما ارکھے اور اپنے جوش مجیئیے بموظا ہر کیا ۔ جنا بخد زیادہ، بیج کہتا ہے

بِنَ النَّبَىٰ عَدَّوْ النَّهَا صَعْرَاتُكُونَ ﴿ لَكُنَّ بِنِ القَاسِمِ بِنِ مُكْمِرِكًا ۚ بِنِ القَاسِمِ بِنِ مُكْمِرِكًا اللَّهُ النَّبَىٰ عَدَّوْ النَّهَا صَعْرَاتِعَيْدُ ﴿ كُلِّ الْمِلْ الْمُؤْمِلُا الْمُعْرِكِمُ الْمُؤْمِلُا ال مَا دَ الْجِيرِيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلِيْهِ مِنْ فَرِبِ لَالْكِ مَنْ وَ أَكْرِنِ مُلْلاً

ما و ابین مربی می بین قاسم بن محدید حصد مین نتیس - بندره بی توم شجا عت - نرم د لی - ا ورفیامنی می بن قاسم بن محدید حصد مین نتیس – بندره بی توم عمسه تا ربخ بند دستان مصنف انفنستن -

من اربع رمدوسان سعم البير من فتوح البلدان بلا ذري -

مست فتوح البلدان بلا ذری -المعس بنقو با سدم به امتحار زیاد سخیم کی طرف شویکی بین گردلا دری کا بهان ہے کہ بیاشنان میں ایفا طرب بوسکے بہن خس نافا بیاشنا رحزہ بن بین مرسے کے معنی - اور اس استعار بن بی بیض ایفا طرب ہے بوسکے بہن خس نافا تو کا بل النفات یہ امر سے کے معنی سرعشرة "کی جگہ بلا دری نسبتہ عشرة " کلمتا ہے لیکن خود بلا و ری بھا ہیں ایک اور دوایت ہے جو بعقو بی کی تصدیق کم تی ہے اور بنا تی سے کہ محد بی قاسم کی عرفید دہ ہی برس کی تمقی - اوراسی وجدسے ہم ایس دوایت کو تربی جے دیے بین ا ج اُس کی زندگی مین گزرے متھے کہ فوجو ن کی سرداری کرمنے لگا - باسد بدسواری

زمانهٔ و لا و ت سے میں قدر قریب تھی! جی ج نے محد بن قام اور قتیبہ کو جو ترکستان کی طرف شمال ومشرق میں ملے التیبہ لا جو کاشفر أورتها سلسلهٔ فتو حات جین تک بهویخا به کو ایسے وقت لکها تنا که دونون پرایک الخام أي سال من آفت آنى - إ د صر محد بن قاسم كا قويد حال بوام و صرفيتبه جوايني أوحات مین باعتبا رطو ابلیبایخ جمه درجه ا و را گے بڑھ کے کاشغرکے بُرجون برفتح و ا المرت ك يوم سرك أرا تُها عقا ا در شا بنشاه حين سنه خراج وصول كرايا عقامليما لى تخت نشيني كا حال شنق مى ول مين توركيا- إس كيه أس برتفيع بحي للمان کی و اعمدی کے خلاف را سے دینے مین جاج سے اتفاق کیا تھا تا ہم سلمان کی ت نشینی کی خرستنتے ہی اُس نے دربارخلانت مین عربینہ بھیجا سیلمان کو تخت تنینی برمبارگ با د دی آور به بعبی لکها که اگرمین اپنے عبدست سبعے مثایا گی آونجا و اختیا رئرلون کا سلمان خاموش ہونے کو تیار تھا گرلوگون نے کھیا ہے فیا ووا و تيبير كو نخالفنت پرآما ده بهونا پڙا -ارس مي لفنت بين کسي سفه امس كاسا ته مذويا اور شاہی فوج کے کا تھون رمع اسینے تمام اعتراکے گھرمین محصور ہو کے نمایت دلیری و شجاعت سے روانا ہوا ارا کیام

محدین قاسم ہی کی یہ برکت شدھ میں آج تک نایا ن ہے کھردم شماری کی روست اس سرز مین مین سلما نون کی تعدا د مندو بن سے مگنی ہیں۔ ا ورکویا ملک کے اصلی با شذہ و ہی ہیں - اس تی برکت سے ملک سند حو عرابون کا ا یک سبت بڑا مودوموسکن ہوگیا جھا۔ اور بہا ن کے لوگ دربارخلافت میرپیوخ ہونے کے رسوخ بیدا کرتے سلکے تھے - خود بیا ن صدیم قبائل مرہے ہا درآئے بشمئے شکھے - جن کی تشکین ٹرصین او رکھیلین - اور گو بعد کی حمالت نے اُنفین إلكل تعبلا ديا كه وه كون بين يس طلك آئے تھے - اوركس خامذان كى يا دكار ہیں ۔ لیکن اسمین ذیرا شک سینن کہ بڑے بڑے نا موران عرب کینسل ایمفیر گمنام سلانان سندھ مین ملی ہو فی سبع -

🚨 ابن خسلاون

نائے ہوئے ساتھ ا نائے ہوئے ساتھ ا اسکی رحمالی -اسکی -اسک -

ے ہوتی رہی ہیں - بے شک اُس کے نشکرسنے ہزارون کوقتل کیا - اور بقینیاً کے حلول سنے ہزار نا گھربے چراخ - ہزاؤ کی مینیم-اور ہزار ہا شما گنون کو ہو د

ہوگا لیکن یہ صرف اُن لوگو ن کے ساتھ تھا جوائس کے مقابل مین لوٹ کو آس اور ساشنے صف آرا ہوئے ، لیکن فیغ حامل ہو جگنے اور قبضہ با جائے کے بدر مبر

رحم دل اور بنی نوع اسنان برترس کھا سے والادہ تھا شاید دیا کے فاتنا

أس كي

أسكية خرسي آذا وي

مین ۱ ورکو کی منسطے کا -

اً س سن معابد قائم رسکھے - بمندؤن کو اپنے مذہب کی بوری آزاد دی - رعایا مین سے کس یہ نین کماک اگرمٹ لمان نہ ہوئے توتم کوکسی قسم کا

وی - رعایا مین سطے سی سے پہلین کما کہ اگر مسکمان نہ ہونے کو نم تو مسی سطم کا، بیو پخیگا - بلکہ اُن کے قدیم مذہبی اور قومی حقوق بھی اُن کو عطامیک - خووسلط نما

نی آمدنی کا ایک محلهٔ اُن سکے میے مخصوص کردیا - اور ہوکام کیا اُن سکے عشلا الا سربرآ ور دہ لوگون کے مشور سے ستے کیا -خلاصہ یہ کہ لڑائی کے بعد ہم، اُن ا

ایسی آزا دی وسد دیرا تفاکه ویسی آزادی شاید بعدک زبانون مین کسی با کد زمان مین کسی بریخانم

معار ماصطفین محیر مربت رها یا او م معیب جو منتی ہوی علین اس بر برای ہر خدا اسلام قبول کرتی جاتی تھی ۔! در ملک مین اِسٹے مسلما ن ہو گئے کہ کسی اوا

حدا اسلام بیوں تر ہی جاتی ہی ہے؛ و رفعک بین ایک سنتا ک ہو ہے کہ متنی او طرح طرح سکے لائلح دلا سنے اور شمر ممر کی دھمکیا ن دیتے سے بھی مذہو سکے ہو ن

اس ا مرسے بتہ لکنا ہے کہ تالم فیون کی بیسی بھی اور سے کوسٹش اُس نے بند

مین کرے وکھا دی بعد کی بڑی بری سلطنین صدیون میں بھی مین بوری کر سکیر

بعد کے واقعات سے دکھا دین سے کہ جب تک محدین قاسم سکے قائم کیے ہو، کے مُطابق سندمہ برعر اون کی حکومت رہی و مکیبا 'فک نیا ہوا گھا۔اور ن کیسی کیسی علمی حبتین قائم ہو گئی تھین - اُس زما مذہبین اگرا یہ تھیق کی نگا بہتے کرے دیجیس کے تو نفرآنے گا کہ مندم کو ئی مند وستا ں کا مجز مینن بلایموا ق ورشام كا ايك حصلة به - جما ن محدثين وفقها ف ابني درس كامين فائم كي مين -بڑے بڑے علما مزح ا نام سنے ہوئے ہین - صد إ طلبہ أن سے حلقہ درس مین اُ ك يكون كر أوط سليف كم يد كلم دوات سام كم بيشق مين على مرتب شرفا ساعر ه بهمان اینے گھر نباسلے ہیں-ا ورصرت کو فیہ وتصرہ ہی سبن بلکہ م<sup>ا</sup>ناک اور منصوره بهی عالی خامذان ا مراسه عرب کی نوآ با ریا ن بین -بلكء بون كے سيے يه سرزمين شام وعراق سے زيا وہ امن و آسانيا

ی جگه سبه - کیونکه و بان خلیفه اور در باروا را ن خلیفه کم احکام سیستنت گری كا ا غرابيه سب - ا وريهان كسي بات كا كظركا سنين - كيونكه به طلك التي دور روبان اسلام کی سریع السیرخوبیان توجلدی بهدیخ کئین - مگر برائیان ببت دیرسن

مغربی ممالک اسلام میں جن لوگو ن کوسلطنت سے پابٹکس یا منہی عقا ندسے اخملًا ف موتامع - وه فا رغ الباني المينان سسع بيان سيط آت من اور امن وا ما ن کے ساتھ بیٹھو کہ اپنے خیالات وعقا کہ کی اِنٹاعیت کرتے ہیں۔ عربون مین أن كے اصلى مركز و وطن ميں جوفيشن يا خيال يا كو أي جملُو ايمد ا ہو تا ہے و پہت بی جلد میان آبیو نخیا ہے۔ وہ اِن اگر نزآری و یا نی کا جمگر ایدا مو اے توبیان بھی موجو د سبع - وہان زمیر ساتھیلیہ اور قرامطہ وغرہ کے مشنری جو دای تقع اگر تھیں محدیب کے اپنے خیالات کو تیمیلات امن قریبان علایت اور جوش وخر وش سے سا تھ - غرص جو مجھے مسلیا اون کے جسلی مرکز میں ہوتا ہے بہاگا

بھی ہوتا ہے -پیکینیت کھرزیا دہ ڑیا نہ گزِ رسنے کے بعد منین پیدا ہو گی- بلکرفتے سندم نہیں میں سالہ میں منطق میں

کی ایک ہی صدی بعدہم خلافت کے اِس مشرقی صوبے کی یہ حالت دیجھے مہن

ا در ایس کارسبب حرف یه مفاکه محدین قاسم سفر فیج کرتے ہی جس نظام ا ور جن قوانین حکرا نی کی بنیا و ڈالدی تھی نمایت ہی پیندیدہ اور رعا یا کے سکیے قابل اطینا ن ستھ - اوراُن کا لاز می متجہ تفا کہ بہت تھوٹیسے زما نے مین ملک سندہ صر*ت ر*مگیتان ہی کے کحاظ سے منین بلکہ دین و مدہب نما ق وعادت-اور ا وضاع واطوار کی حثیت سے بھی سرزمین عرب کی سجی تصویر بن جائے ۔ نا واقعت مورخین سنه غلط با ورکرا دیا ہے کہ سند مدیر حکومت عرب محدِّ بن قامِم کے زمانے مین مشروع ہوئی اور اُسی پرختم ہوگئی – اور اُس سکے بعداً س كالجومي اترا رض سنده برسنن باقى را - حالانكه صليت يهب كهام لوعمرسيه سألارسنا جندرو زكي حكمواني مين جو ككرا انز ڈالديا تھا وليسا انزيٹھاؤي ا د رمغلون کی سلطینین پارنج سو برس مین بھی مہند وستان پنیین ڈ السکیین - مندمِزُ میں آج مشکما ن تمور سے ہیں ۔ اور با وجو دِیما ن بس جانے کے مک یرمندو اسے زیا وہ اثر بہنین رکھتے - مگر بہلا ف اس کے سندھ مین سے بڑا غائبہلا آڈ کو حاکل ہے - اور یہ صرف عربون اور خاصة ممدین قاسم کی برکت ہے -چونکه محمد قاسم کا زمارهٔ ختم موگیا لهذا اس تاریخ کی میلیجب د کو ہم میبین يرتما م كرست بين - بعبد مك طالات دوسرى جب لدمين بيان كرين بيد ا مراسی کو دیکھیے لوگو ب کو نظرآ کے گا کہ فارسی ا مرعام ا کرینری وین نے تاریخ سندھ کے متعلق کیسی علطیا ن کی ہیں - آ و رکتنے بڑے حصّۃ اریخ كوأن كى نا والفيت في لوياكم إلى ته سع كمو دياسم -

موضين کی غلطیا ان

اس

أسكم

## فمرست ما ریخ منده الوّل بیملا باب سنده کی بتدا ور اُس کا جغراییه

یه طلک کیا تفاکیا ہوگیا - وجہسمیہ- قدیم وسعت ۔ تیغرت -ایربیون کی کمنی - چینی سیّل - سراوں کے عہدمین - کون طک اُس سے کل گئے - طول وعرض - موجو دہ حدود - حکوست -اکٹریجھیلی حکومت کا مقابلہ - تربیہ اور الا و - وریکی سندھر- بہاڑ جیسیلین - زمین سمناظر- موسم - آثار قدیمہ - میںوہ جات - سال سرجیم آئی آ آبا دی - اخلاق - خوبیان - ہندو حبشی غلام - زبان - اُ ونٹ -

صفحم ا ١٥

## **د وسرامای** سنده کی قدیم تاریخ (خشب بیان) شرمنسد)

کیکیا کا راج -را مائن کا زمانه- یا زوف کا زمانه- میداورجاط- را نی دیسلم- برم نو رکی آگی ایوما دسموسکه فاغدان کا زوال سرمین برمین کی حکومت -اس کا مارکالدینا بونا - سن کھو کی حکومت گیفتا سی کھیا۔ راجہ مال - روجی شریر کی جڑمعالی - راجہ کفند- ایرانیوں کا لکا لاجانا - راجدا بند- راک اُسکے بعیٹے -ایکا فی کا حمد- بر کما رام کی عمد- اُس کی رحم دلی -

صفحه ۱۸ – ۱۳

ہند وستان برقدیم الا یام نی قیمون کے سطلے

بندوتا کا برف سام بونا - الاصر- اُسائر سکا حله بیمامیس ( ملکه این) کاحر بنیا بعد برگا حله - فروسیها ستریس - اغاس شاه تا کار - تا تا ربون کا دوسرا حمله - فرمدون کا حق - کیخه رو - افراسیا با حمله کشار کشار کا عرب سکه بینه کاعور - فوشیروان دل - بسرام گور کا سفر بند - راج کنفکا سیمکن در عظم سیکند را و ترسلا - در ک دوسرا پورس - کتفتی قوم سیکندر کی وابعی - ملتان مین سیکندر کی همیست - ایجه دوا لون کی بطاعی ا اُس کی وابسی اور موت سیلیکس - چند رکبت - انیموکس - شاه با خرسته هوی داش سکه همه بر ماجیت -

صغ ۱۳۳۰ مود

واستعج كاعرفع

شهرا لوار - راجه مرس -ايرانيو كا حله- راجه ما ماكيا - راب ساميي مبيع كي ابتدا- امركاع مج ا مسلی خت سبتی - را جه بھرت کا حملہ - و زمیر بو دی وعن - برع کی ملک گیری - یا بیا - اسکلندہ میٹک

المتان كي فتح - تتيمرو سنده كي مرحد - يع كرانتظا مات - أكو بويا ناسه لرا في او رفتح - برحد ركويكا صدود كرمان كانتظام - حاكم ارمايي في ايره - وايسى - أورموت - صفيهم ه - ·

بالخوال باب ىندىدى مندوتىلىت كاتنرى دور

**چندر- قنوج کاحملاسنید سرپر- دا سرا در د حرسین – دا سرکا عمد - بخویمون کیمبشین کوئی-سن** سے شاوی - بھایُون کا اختلاف - وحرسین کی موت - وا ہر برتین آبا وین - را مل والون سے

ووا کی۔ ایک عرب پناہ گزین کی کا رگز اری - مند وسلطنت کا فاتمہ - صف<sub>ر ا</sub>ے ہے ہے يخطأ بأب

ٱخْصَرَتْ صَلَعِم .مسِهِ مُعَا -مسجد نبو ي كي تعيير فتولات اطراف عرب - آپ كي وفات -

حفرت صدیق اکبر۔ فقی عظرت عمر فاروق ۔ فقح قادسیہ ومان – مندومتان رعرب كا بهلاحله على ومنديك قديم تعلقات - بحرى لا ائىسے خاب فاروق كى مخالفت - دونراتىيلر

تلەشدىھىير - تالك ايان كى فتح - كمر إن - كرمان -سىتىان -سندھ ايك عرب كى نظوين صحاً سرط منبد سية سن مين برسك - عضرت عثمان - ابن عامروالي بعره - فاتحين عرب كي رحم دلي

مالک ایران پرابن عام کے حملہ - کر مان پر مجاشز مسیستان پر رہع بن زیاد -عملاحلن بن سمره كاحليه سيستان بر- كابل وزابل كي فتح - حضرت على -حسكه كا قبصنه كابل برير من كا قلع قمع -مسند هربر حمد- زياد كي ولايت - جناب معاويه عبداللدين عام كي قلة

این سوا رعمدی کا حمله اورشما دت معلب کا حمله سنان بن سلم کا حمله را شداددی أس كاسند هين ورود سه مارا جا ما - سيسنان كي ولايت - وشا وت - منذرين جارود

والى كران - يزيد بن معاويه - منذر بن حارث محكم بن مندر - اور ابن حرى بالى كى

مفحد ۲ - ۹ - ۱

سا **توان** باب خلافت ل مروا ن

بدالملک بن مروان - حجاج بن پُوسف -سعیدحاکم کمران -حماد عرب کی اصل نمیا و - بستی م عدالشر بن شبان کاحما اور شما دت - د و سرسے سبیمالار بُویل کی گرفتاری وموت - ایی نرون کی اطاعت - فوجکشی کا ایک اسیب - محد بن قاسم کا انتخاب -اُس کی عُمر - فوج کی تعداد - دبی

کی اطاعت - نوجنسی ۱۵ ایک اورج - حوین ۱۵ مره ۱۷ ب ۱۰ س میر مر- بون می سد و حوین وگ بھی فوج بن شف سه دیس کامی عره اور فتح ۱۰ اُس مذمانے کے دیگر متمات - جھاج کی بھیتر اور حبک مین - دیس مین مسلما نون کا آبار ہونا - نیرون والون کی اطاعت - ترویج کالم-

ا و الم

ما بقی فتوحات محدین قاسم

پرستان برقیفند - جینه کے جاموش سلمانون میں -مسلما نون پرتیخون - اورعجب ناکا می- کا کامی ن فائم کی خدمت میں اُسکوخلعت سسیسم برحمله اور فتح - بچاچ کے احکام - مو کا کی ایسری - واہر اطروب مزاحمت - اِسلامی مفارت - ہندوستان پرقیفنہ - تدا بیرحباگ - دریاہے مند موریکی

بہرستان کی قیج - بھرا کا فرار-

محدین قام دریاستده کے اِس یا ر

دابر کے بیٹے کوشکست - راسل مسلمانوں سے آئا - بھے بور برقبفنہ - را ور کا محاصرہ - راسے داہر کی طرف مقابلہ کا سامان -اُس کا تُنزک واحتشام - بنو میون کی رائے - بیلی جارتمانیا بابخرین دین کی لڑائی - خود محدین قائم کا تجلہ - ہاتھون برآتشاری - داہر کی بعض حرمون

بالجرین دین کی کرا آئی - حود محاین قام قائل - با کھیون پرا کتبا دی - داہر بی بعض حومو آ کی گرفناً ری - را جدک ہاتھی پراگ بر معالی گئی -مسلمانو کلی یورش - را سے داہر کا ماداجا تا اس کی لاش - خواصین - اُس کے مارسے جانے کی تاریخ -

دسوان مات و صفوا ۱۳۰۰ موا

د امِرکا بیٹیا جسٹگوا درمجدین قاسم جسٹگر کی آ ما د گی جنگ ۔ را نی با ئی کارا در میں محاصرہ – و ہ جیٹا بین جلگئی - را در کی فتح -انٹران اید ، دار کا سر ولد کے در مل مور ہے ہروں کراوں و بلسال کرفتے - سرساکر کی قدر

به اور دامر کا سرولید که در بارمین - بهرور کی اور و بلیلا کی نتیج - سی ماکر کی قدر-از من آبا دمین سیے سنگر کی طرف سا مان حبلگ - لا الی کوطول - سیے سنگر کا کشمیر مبالگ جانا-

ربمن کی فتح - رانی لاڈی - نظم وستن ملکت - بر مینون کے حقوق - اُ ان کی عرَّت لوگون سے رعایت - اِس کا نیچر - بنت پرستی کی موقو نی پر یو جاریون کی فرماید - من جھوڑ دیا گیا - بت برستی کی ا جازت - لو یا مذجا ط - عام مما نداری کا قاعدہ -بارهوان باب محدين قاسم كي برتفيركاي أبيان مغ ونسق - حیابی سکے مرایات - مورس قاسم اور جاج کی بالسی کا فرق - محدین قاسم کا کیر طیر <sup>س</sup> كا ورود- اردركا مخاصره مدولين ايك جوكن - كوين كا فرار- تنموقع - عجد بن قاسم مندرمير. کو بی داے دوہر کے پاس - دو ہر کا حشن طرب - اُسکی میں جانئی کا گوری بیشق - اُسکی حریر اباری ۔ اُ کا و ہان سے چلاجا نا - قلعہ ماییہ کی فتح - بہا س اُ ترکے عربو ن کا اسکلندہ پر حملہ - ا ور فتح - سکتہ َ لرا أى - سكه فتح موه - محدين قاسم اورسكندركامقا بله - مليّان بيتلدا وربيلي لرا في - أسرك ا ورفیقه و مان عنیمت -خزاید اورب انتما رولت به کنان کی مذہبی دقعت - وہان کامندر- لأ جو دو آون کی نذر کی جاتی تھیں - بند رآ با در کھے گئے مسل اون کو اُن سے دلیٹکل فائدہ - اُم لوگ اپنی جان قربان کرتے تھے - ملتان کا انتظام - پورا طک مندم قتح ہوگی - وا را مخلاقہ سے ق برحله کی اجازت - اسلامی مفارت قنوج مین - دربا دفوج سے بحاب - محدین قاسم سرحهُ تونج مكن كوسن كا اراده - حجاج كى وت ميلان برحمادا ورفتح - كيرج كى فتح - خليف وليدكم صفح ۱۸۹ - ۱۳۹ ارهوان باب محدابن قاسم كاافام ميلمان بن عبدالملك كي خلافت سيلمان كاخا ندان بجاج ست عمّا د - محد بن قاسم كي معزولي ا ا ورائگریزی مورمون کاعجیب بیلان الله آس قصلهٔ کی شمرت - عربی مورخین کا اس سے آنکا م ى قعت - قياساً بعى يه وا قدغلط سے - محدين قاسم قيد خانه بين - أسكي ستقل مزاجي -مظلومانه موت - اسمى خوبون كى شما وت - مندور ن كسا تورعايت -اس كى ياوكا ر-ا ى شان مين قصائد- تميَّتبه فاتح كاستوكا ابخام - سنده مين ابن قامم كا أثر - رحمد لى - مزميًّ أ تليغ دين - سنده عرون كا امن - مورفين كي علطيان -